

ملفوظات کیم الامت مراکس می الامت و می الام و الم و الامت و الامت و الام و الامت و الامت و الام و الام و الام و الام و الامت و الامت

حکیم الامت مجد والملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے کے علمی مختیقی، اصلاحی ملفوظات کا نادر مجموعہ



محور الهاري

(فانشن اواره تاليفات اشرفيه برون يوبر گيٺ مانان



اراره الیفات ترفیه برن بوظر گریان مکتبه رحمانیه اردو بازارانی کتنه بریک دیوفیسل بو دار الاشاعت اردو بازار کاری

كتنظة رستيديد أجرازار الولياري مكتبه رستيديديد مري والم كورا

|           | فرست    |
|-----------|---------|
| صفحه نمبر | عنوانات |

| <del>/ *</del>                     | <del></del>                             |      |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| قه حصه چهارم و پنجم د عوات عبدیت ) | مقالات حكمت (ملفوظات ملحة               |      |
| ومحيت مطلوب ہے                     | یشنج کی ظاہر ی تعظیم کی مجائے اطاعت     | (1)  |
| لكلف اور جانباز ہوتے ہیں           | ففاند کھنون کی اطراف کے لوگ ہے ا        | (r)  |
| ry                                 | اسلام میں حقیقی طور پر کوئی شبہ نہیں    | (r)  |
| r4                                 |                                         | (")  |
| معلوم نهیں ہو کتی                  | حوادث کے وقوع کی علت بدوان وحی          | (4)  |
| ر لکسنایه اولی ب                   | سیرٹ ملی روشنائی ہے اسائے مقد سہ        | (Y)  |
| ra                                 |                                         | (4)  |
| ra                                 |                                         | (A)  |
| فلوت اختیار کرے                    | لوگوں کواپے شرے چانے کے لئے             | (9)  |
| غریج میںغربے میں                   | یزرگ اینا تمرک محض د لجو کی کے <u>ل</u> | (1•) |
| ر ض ہو تاہے                        | غير مقلدين بين بد زباني اوربد گماني كام | (11) |
| نعیل ہے۔                           | وترول کے بعد دور کعت پڑھنے ہیں تف       | (ir) |
| r                                  | محض تعلیم ہے تربیت نئیں ہوتی            | (ir) |
| م احکام موجود بین ۴۳۰              |                                         | (14) |
| گرنا که تر ہے                      | قیدیوں کی تیار شدہ چیزیں استعال نه ً    | (10) |
| rı                                 | الل اسلام کے سلتے تافع مضامین           | (rt) |
| rr                                 |                                         | (44) |
| هې۔و                               |                                         | (+A) |
| وابخ                               |                                         | (14) |
| _                                  |                                         | (r•) |
| ۳۳                                 | مسلمانول مين تفريق كاموجب ببناضح        | (r1) |
| ع كاعقلي موما ضروري خبين ه         |                                         | (rr) |
| ry                                 | •                                       | (rr) |

.

| 4                                                             |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| جر گزشمی کواپنے اعمال پر بھر وسد نہ کر ناچا ہے                | (۲۳)              |
| تکلف میں سر آسر تکلیف ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | (ra)              |
| غریب آدی کواین پاس کسی کی امانت شیس ر کھنی چاہئے              | (rt)              |
| وقف اشیاء کی حفاظت ضرور ی ہے                                  | (rz)              |
| مريدان مي پراتند                                              | (ra)              |
| زمانه طاعون کے تصر فات مثل مرض الموت کے بیں                   | (r4)              |
| جوامر معلوم نه ہوبلا تکلف ظاہر کروینا چاہئے                   | (٣•)              |
| لا تعنی سوالات ہے گریز کر ناچاہے                              | (m)               |
| قرایش ہے دین کوبہت نفع بینیا                                  | (rr)              |
| حضور عليه كي است پر شفقت كي كو كي حد بي ند تحيي               | (٣٢)              |
| ا تباع سنت و محبت ر سول مینانند دونون ضروری مین               | (rr)              |
| صحابه كرام حضور علي ك عاشق صادق تع                            | (rs)              |
| نب کے معاملہ میں افراط و تفرید دونول بے جاہیں                 | (mi)              |
| الله تعالیٰ کے نزدیک صرف حلال قابل قبول ہے۔                   | (٣4)              |
| قربانی کا گوشت دینے کا تواب الگ ہے۔۔۔۔۔۔۔                     | (ra)              |
| عبادات میں لذت کا طالب شیں ہونا جائے                          | (ma)              |
| روحانی مرض کے زائل پر گنخر نہ کرے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | (r·)              |
| ما تگی ہوئی چیز منر ورت بوری ہونے کے بعد فوراوایس کی جائے ۲۸  | (71)              |
| اسلام میں دوسروں کو ایذاء سے جانے کا نمایت اہتمام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | (rr)              |
| سفارش قبول نه ہو تو تا گواری نسیں کرنی چاہتے                  | (rr)              |
| کسی پر کام کابار شیں ڈالتاجا ہے                               | (rr)              |
| طبعي اختلاف قابل ندمت شين                                     | (40)              |
| تعليم بدون اصلاح عملي مفيد حمين                               | (ry)              |
| بالا جازت دعوت میں شریک ہونا جائز نسیں                        | (r <sub>2</sub> ) |
| تحشر مقدار كابديه موجب بار موتايه البيد                       | (MA)              |
| حرام مال ہے عموماانتفاع نصیب نہیں ہوتا ٥٥                     | (ma)              |
| ساجدومدارس کے لئے زیروشی چندہ کرنا جائز نمیں                  | (6.)              |
| نیاده مال دالے زیاده فکر مند موتے ہیں                         | (61)              |

| طالب و نیاالل د نیا کے نزویک بھی مبغوض ہےا                        | (or)          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| غرباء بے تُکلف اور زیادہ خلوص والے ہوتے ہیں                       | (sr)          |
| سفارش مين زير وستى مناسب نهين                                     | (or)          |
| مصلح پر بے اعتمادی سوء اوب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | (۵۵)          |
| مال وجاه ضرورت سے زائد ہول توباعث ضرر ہیں۔                        | (۲۵)          |
| عوام کی بداعتقادی کا عتبار شیں                                    | (aZ)          |
| طلباء کی استعدادیں میکسال شمیں ہوتیں                              | (AA)          |
| تین با تون کاالتزام کرنے والا محروم ند ہوگا ۸۵                    | (۵ <b>٩</b> ) |
| مین کو مریدین کے حالات دوسرول پر ظاہرند کرنے چاہئیں               | (4+)          |
| يزركوں كے پاس صرف فلب دين كے لئے جائے                             | (11)          |
| بیعت سے پیلے اوب اور تمیز سیکھتاضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔ ۵۵                | (Yr)          |
| ) فضول سوالات قضيييع او قات ہے                                    | (สหาสห        |
| صلح کب مغید ہوتی ہے ؟                                             | (4A)          |
| تلب آن واحد میں وو طرف متوجه نہیں ہو تاءامر عادی ہے ۵۷            | (۲۲)          |
| ا ہے حالات واسر ارپر نمس کو مطلع نہ کر ناچاہیے                    | (14)          |
| امورشر بعت کی پایمدی کرنے والول کوذ کرو شغل سے فائدہ ہو تاہے ۵۷   | (Ar)          |
| و قف کی چیز کوبلاا جازت متولی استعال کرناور ست نهیں               | (44)          |
| تمام اذ کارواشغال سے مقسود شریعت کی پابندی ہے                     | (4.)          |
| ذ کرو شغل ہے بعض لو گول کا مقصود و نیاداری ہو تاہے ۸ ۵            | (41)          |
| جو پچھ ملتاہے محض فضل سے ملتاہے                                   | (Zr)          |
| اغراض دنیا کے لئے مرید ہونائلہ موم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۸         | (27)          |
| توجه متعارف خالی از خطرات نهیں                                    | (Zr)          |
| و صول کے بعد کوئی مر دود شیں جو تا                                | (20)          |
| عالم کے لئے مال وجاہ کی محبت نمایت ند موم ہے                      | (٢١)          |
| الله تعالیٰ اپنے ہر مندے ہے اس کے مناسب معاملہ فرماتے ہیں ۹۰      | (44)          |
| انبیاء علیهم السلام میں ہمی ذوق کااختلاف ہو تاہے                  | (ZA)          |
| اولیاء اللہ کے او واق مختلف ہوتے ہیں.                             | (49)          |
| ہر دلی رضائے حق کا طالب ہو تاہے ۔                                 | (A+)          |

| سفارش کیں چیر مہیں ہو تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (At)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| زینت برائے نقافر حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (Ar)   |
| الله والول كوحب مال و جاه كاد سوسه بهلي شيس موتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Ar)   |
| غير مسلمول كيرومين ولاكل عقلي بيات كرني جائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ·(^")  |
| مادرى زباك سے فہم آسان ہو تاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (44)   |
| سمسی کے لحاظ میں عظم خداوندی کو توڑ نانمایت ہیج ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (ra)   |
| بات کاجواب نہ دینا سخت ہے ادبی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (AZ)   |
| اسلاح اخلاق سے مقصود اوریت مخلوق سے احتر ازبے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (11)   |
| آجکل کی عیسائی عور تول سے نکاح درست نمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (A9)   |
| انفاق کے لئے صادق و کاذب کی تعیین ضروری ہے۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (4+)   |
| ہر صالح مسلح نہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (41)   |
| الله تعالى وكيدر ما ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (qr)   |
| الل كمال مين المور أجشاديه مين اختلاف لازمي المرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (97)   |
| فساد ہمیشہ نفسانیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (4M)   |
| ائل تشقی کے ہاں سے کھا تاجا کر ضیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (40)   |
| ابتدائی استاد بھی انتہائی قابل احترام ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (94)   |
| ا پی تعظیم کرانے کاہر گز قصدنہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (44)   |
| حضرت مظهر جان جانالٌ در حقیقت عاشن سنت شخص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (44)   |
| زمین کا ہرِ جگہ قبرہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (99)   |
| امراء ہے تھی فتم کی فرمائش نہ کرنی چاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1••)  |
| آرائش کی فکر میں رہنے والے کم تر نظیف ہوتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1+1)  |
| سامان و مكان مختصر مو ناجا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (!•r)  |
| حفترت گنگو پئ کاحومله اور ظرف بهت تفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1·r)  |
| احکام کی علب دریافت کرناعای کاحق نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1•14) |
| روحانی امراض کے ازالہ کی فکر از حد ضروری ہے ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1-4)  |
| السلاح ظاہر وباطن كاو عظ عموماً ختك مو تاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1•4)  |
| سلسلداندادیه بهت بایم کت سلسله به بست بایم کت سلسله بهت بایم کت سلسله بهت بایم کت سلسله بهت بایم کنداندادی بهت بایم کت سلسله بهت بایم کند سلسله بهت بایم کند به بیشت بایم کند بایم کند به بیشت بایم کند باید بایم کند بایم کند باید باید باید باید کند باید باید باید کند باید کند باید کند باید باید باید کند باید کند باید ک | (1•4)  |
| سمى كواين حالت پر نازند ہو ناچا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (I+A)  |

| سمسی هخص پر دوخوف جمع نہیں ہوتے                                           | (1+4) |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| ا كنثر الل دنيا كودنيا كى بهى عقل شيس موتى                                | (B*)  |
| المراء كي دعوت قبول كرنے بيل احسان مند ہونا پڑتا ہے                       | (m)   |
| ہر مخص ہے کچھ لوگ بداعتقاد ہوتے ہیں                                       | (Hr)  |
| نه کمی کو د هو که دین نه د هو که کھائیں                                   | (nr)  |
| الل محبت کے ذکر میں بھی لذت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | (IIM) |
| نکاح سے پیشتر لڑے اور لڑکی کی رائے معلوم کر لینا مناسب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | (#4)  |
| حضرت علیؓ پر خلفاء مثلاثہ کااحسان ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | (rn)  |
| يڑے انسان كاحوصلہ بھى براہو تاہے                                          | (04)  |
| سرسیدنے قرآن کی تغییر میں تح یف کی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | (HA)  |
| مسجد عیں ریز محاری لینادیتا جائز نہیں                                     | (119) |
| سوال کی عبارت مختصر اور معنی خیز ہونی چاہئے ۲۶                            | (Ir+) |
| وار الاسلام ميس تعدد ممكن تهيس عين                                        | (ITI) |
| الله الله كے لئے وشوار علوم آسان ہو جاتے ہيں ٧٧                           | (IFF) |
| اپیخ آپ کویزرگ سجھنے والاؤلیل ہو تاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     | (irm) |
| شُجُعُ کی تسلی کانی ہے۔                                                   | (Irr) |
| لا تین کام اصوات بہائم ہے بھی بد ترہے                                     | (110) |
| تعویذات کی جائے در تن اعمال کی فکر کرنی چاہتے ۸ ۸                         | (174) |
| مصیبت میں مبتلا ہو نامبغوض ہونے کی دلیل نہیں                              | (IrZ) |
| شرارتی لوگ افلاس میں بھی شرارت کرتے ہیں 9 2                               | (Ira) |
| مجنس ظن ہے کوئی بات نہ کرنی جا ہے ۔                                       | (144) |
| مطالعہ کی برکت ہے استعداد و نهم پنیرا ہو تاہے                             | (ir•) |
| و نیا خد اتعالیٰ کے علم کی مخالفت کانام ہے                                | (171) |
| حضرت حاجی صاحبٌ جامع شریعت و طریقت تھے                                    | (Imr) |
| بلا ضرورت سفر اختیارنه کیا جائے                                           | (irr) |
| حسنہ صغیرہ سے اگر حسنہ نبیرہ ترک ہو جائے تووہ حسنہ نہیں                   | (ire) |
| ایر ذکر کے لئے کثرت ذکر جمر مفید ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | (180) |
| نیکی کا جرسات سو گنا تک محدود نهیں                                        | (124) |

| کشف کے مقابلہ استتار موجب آسائی ہے۔۔۔۔۔                                 | (127)  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| الل تبليات ہروفت خطرے میں ہوتے ہيں                                      | (IFA)  |
| كلام مين صلد كااعتبار موتاب ي                                           | (189)  |
| مرسید قوم کے ناوان دوست تھے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔       | (174)  |
| سنت پر عمل کرنے میں دکت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | (171)  |
| حضرت تھانویؓ کو تغییرے عجیب مناسبت تھی۔۔۔۔۔۔۔                           | (frr)  |
| زیادہ تعظیم سے عجب پیداہو سکتاہے                                        | (16F)  |
| فضولیات میں مشغولی احجمی شیں                                            | (tr/r) |
| قر آن مجید کے ادب میں تفوی کالحاظ جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | (160)  |
| تعویذ کے ساتھ تمیر بھی کرے                                              | (IMY)  |
| عَمَانَىٰ كَى چِيزِ بَهِي بِلا تَمِت سَمِي لِيني جِائِةِ                | (144)  |
| شادی کے بعد بیوی کو علیحدہ گھر میں بسائے                                | (IMV)  |
| حاب كتاب صاف بوناچا بين                                                 | (164)  |
| طاعات میں شریعت سے موجعے میں بھی مقاسد ہیں                              | (14+)  |
| ظهر کی میلی سنتیں پزیہ جے بغیر امامت کرواسکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | (161)  |
| الله والول کے بال مادح اور ذام بر اہر ہوتے ہیں                          | (10r)  |
| ہدیہ بغر من تواب اخر وی دیاجائے تو بھتم صدقہ ہے ۹۱                      | (iar)  |
| ېدىيە كانلتزام درست نېيں                                                | (16r)  |
| مريدوں كواسينے شيخ سے بيعت أونے كى تر غيب دينامناسب سيس ١٩              | (100)  |
| معلم کواجرت بذل سعی کی ملتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | (tat)  |
| متعلقین کی ناگوار حرکت ہے سخت تکلیف ہوتی ہے                             | (104)  |
| تعلیم کے بغیر ذکرو شغل میں گلنابسالو قات باعث ضرر ہو تاہے               | (IDA)  |
| ائن السبيل كاحق سب ير على المحفاية ، و تاب                              | (169)  |
| بعض جاہلات كلمات سے ايمان چلاجا تاہے                                    | (111)  |
| متو کلین پر شیطان کاد او نهیں چلتا                                      | (141)  |
| علم کے لئے عقل کی جھی ضرورت ہے ۔                                        | (177)  |
| مولانا مظفر حسین صاحب کی صاحبرادی نیک ہونے کے ساتھ فنیم بھی تھیں . ' ۹۵ | (17F)  |
| هُنَعَ کی خدمیت آولیہ کو مخواز کمتر ہو از کریں                          | (mm)   |

| ستارے تو شیح ہوئے دیکھے تو استعفار کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (afi)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| مكاشفات قطعى شين ہوتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (۲۲۱)  |
| ہیشہ صاف کوئی ہے کام لینا چاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (114)  |
| سنرت كلام مصرت المساح ا | (AFI)  |
| دوستوں سے ملاقات کے لئے جانے میں تکلیف سیں ہوتی ۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (144)  |
| طاعون والى حِكْم برند جانا جائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (14.)  |
| طاعون ميس مرتے والاشهيد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (141). |
| عصر حاضر کے علوم پہلے بھی موجود تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (121)  |
| اصلاحی تعلق ندر کھنے والول پر وانٹ ویٹ مناسب تہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (127)  |
| توفق عطائے غداد ندی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (14m)  |
| يحيے يكارنے والے كو جواب ندرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (140)  |
| اصلاح عملی زیادہ مافع ہوتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (IZY)  |
| نیک اخلاق کاب معنی نمیں کہ ننی عن المعرنہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (144)  |
| مستعار چیز کو جلدوایس کرنا چاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (14 A) |
| حباب كتاب صاف د كهناچا ييخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (tZ9)  |
| مالى معاملات كولكور ليبتا جانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (14.)  |
| بلاضرورت شدید سفرنه کرناچاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (IAI)  |
| امراء کی محبت ہے احتراز بہتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (IAF)  |
| طاعون کے زمانے میں کھا گئے ہے مما نعت مبدنی پر حکمت ہے ۳۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (IAT)  |
| حضرت عَنْگُوی کُے ہاں امر اءوغرباء مب پر اہر تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Mr)   |
| وعوت میں بہت زیادہ تکلف ند کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (144)  |
| د ستى خط كى كو كى حيثيت نهيس ہوتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (rai)  |
| سور هٔ کٹیین شریف باعث شفاء ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (144)  |
| حقوق بقدر تعلق کے ہوتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (IAA)  |
| ا جنبی مسلمان کی عیادت و نماز جنازه میں شرکت کرنی چاہیئے۲۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1/4)  |
| نمائش کے لئے کپڑے پہنناداخل کبرہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (14+)  |
| ہر کمال عطبہ خداو ندی ہے ے ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (141)  |
| تو نَیْق حَنْ طالب صادق کی و تنگیری کرتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (IPF)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |

| جزئيات غير منصوصه مين اجتهاد منقطع شين موتا                                            | (1917)  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| نسبت كاخود مخود ادراك بوجاتا ب                                                         | (1917)  |
| مغلوب الحال مبتدى ہو تا ہے                                                             | (194)   |
| سپرت می دواکااستعال در ست سیس                                                          | (194)   |
| الل تقویٰ کو سمچر کے استعمال ہے یہ ہیز کر نامیا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | (194)   |
| عیر معلوم المعنی الفاظ ہے دم کرنا حائز مہیں                                            | (IAN)   |
| عاضرات کا عمل تخیل کا کرشمہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | (194)   |
| جنات کی تصحیر کا مل جائز ممین iii                                                      | (r••)   |
| تسغير ہمزاد کوئی چیز نہیںااا                                                           | (++1)   |
| انسان نظار وَ عادت کے لئے منیں                                                         | (r•r)   |
| مالات دار ادات مقصود بالغرات نهيس                                                      | '(r•r') |
| مسرف نسبت مع الله کی طلب ہونی جاہے                                                     | (r•r)   |
| تمتع سنت بی آل رسول علی که کملائے کا مشخق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | (r.s)   |
| جوالی خط پر پیته صاف لکھنا چاہئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | (r•1)   |
| ا پنامقصود صاف الفاظ مِن ميان كرياجا ہے ١١٣                                            | (r·4)   |
| ضرورت شدیدہ کے بغیر کسی کے وقت کا حرج نہ کر ناچاہے                                     | (r•A)   |
| دومرول کی ضرورت کا بھی لحاظ کرناچا ہے۔                                                 | (r·4)   |
| مصلح بے ضابطتی پر خاموش نمیں رہ سکتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | (ri•)   |
| قر آن کریم کے مسئلے میں معاد ضہ کی صورت نہیں ہونی جاہیے                                | (rII)   |
| ننس محروسہ کے قابل نہیں                                                                | (rir)   |
| بغیر گھڑی ظہر کاو <b>قت پچانے کا</b> طریقہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | (rir)   |
| غاص حفرات خلوت میں بھی آ کتے ہیں ۱۱۷                                                   | (rim)   |
| قرمانی کی نمایت تا کمیہ ہے۔<br>بعد زیر میں         | (116)   |
| بعض مضامین نمایت ضروری ہیں۔۔۔۔۔۔۱۱۸                                                    | (rit)   |
| تفوی صوری بھی موجب خطرہے                                                               | (HZ)    |
| معفرین کے بیچیے نمازنہ پڑھی جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | (rin)   |
| امت کو تفریق ہے جاتا ہر حال میں ضروری ہے۔                                              | (119)   |
| حالات میں قبض ویسط ہو تار ہتاہے                                                        | (rr+)   |

| (rr1)               | متبولانِ حَلْ کے ساتھ گستاخی انتائی خطر ناک ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | 119    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (f <sub>f</sub> rr) | سالک کو قلب و نظر کی حفاظت کرنی چاہیے                                         | 119    |
| (rrr)               | فضائل کے بیان میں کسی نبی گی سوءاد فی ند کرے                                  | 11-    |
| (f <sub>rr</sub> )  | شوالی کے چیدروزے مقصود ہالندات ہیں                                            | 111    |
| (rra)               | كا فركامال بھى ناجائز طور پر ليئا ترام ہے                                     | 111    |
| l                   | مجاد لات معدلت                                                                |        |
| (1)                 | خلوت قربات مقصووہ میں ہے شعیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 | irr    |
| (r)                 | جمي <i>ن تغيين علل كااشحقاق نهير</i>                                          |        |
| (r)                 | َ قَرِ آنَ لَرِيم كومصرى ليج ميں بلا قصد فتغين <sub>ي</sub> يُوعنا جائز ہے    | יזייןו |
| (m)                 | جس محنص کو جس وقت حضور علیہ کی بعثت کی خبر پنیجے ،ایمان لانا ضروری ہے ہم'     | ۲۲     |
| (۵)                 | مولوی کا نفس بھی مولوی ہو تاہے۵                                               | ۵۱۱    |
| (٢)                 | مولد شریف کوبوجه اقتران منکرات منع کیاجا تاہے                                 | 174    |
| (4)                 | حفرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال پڑھ کرہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | 172    |
| (٨)                 | قریانی محض انتقال امریب                                                       | 172    |
| (4)                 | حضرت ابراتيتم كالمنصود امتحان تفاليسيد                                        | 172    |
| (1.)                | حضور عظی کا مخطی ر قاب میں کسی کی ایذ ایا تذکیل کا حمال نہیں ہے ۸             | ir A   |
| (0)                 | ہر کمال ہے انگاور جہ موجود ہے                                                 | ira    |
| (ir)                | بر اآدی نیک کے پاس آئے تواہے نفع ہوگا                                         | (r 9   |
| (11)                | آ بخضرت علی کا نکاح فرمانا بے انتناصیر کی ولیل ہے                             | jrq    |
| (100)               | فساد عقیدہ راس الامر انس ہے                                                   | ٠٣٠    |
| (۵۱)                | اكبراله آبادي كالشكال رفع بوگيا                                               | 13-1   |
| (0)                 | وَوَجَدَكَ ضَالاً مِن ضَالاً كَاثر جمه اواتف ہے                               | (1-1   |
| (14)                | كثرت عبادت نسيس قلت عبادت سے منع كيا حميا ہے                                  | 15"7   |
| ((A)                | ووبظاهر متعارض احاديث مين لطيف تطبيق                                          | (m r   |
| {(14)               | دومتضاد حقیقتیں ایک دل میں جمع نسیں ہوتیں                                     | م سا   |
| (r•)                | آنخضرت کااستنجاء کے فور ابعد تیمتم فرماتاایک خاص مصلحت کی ہماء پر تھا۔۔۔۔۔ ٥٠ | ه س    |
| (11)                | سن نے مسئلے کا تخراج تقلید کے منافی نہیں                                      |        |
| (rr)                | مسمان کے مذاق کا لحاظ رکھنا جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             | 15-4   |
| ı                   |                                                                               |        |

| شجرة الزقوم اور ثمرة الزقوم من قرق ب                                     | (rr)         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| بطور رقیہ کوئی چیز پڑھنے پر اجرت لینا جائز ہے۔                           | (rr)         |
| مقالات صكمت                                                              |              |
| طہارت کے ساتھ نماز کی خلاہری حالت بھی مقصود بالذات ہے                    | (1)          |
| كا فرے مىجد كے لئے چندہ لينا مناسب نہيں                                  | (r)          |
| اعظم گڑھ میں بدیعات متعار فیہ کم بیں                                     | ( <b>r</b> ) |
| بزرگول کے سامنے اپنی بات پر زیادہ اصرار نہ کرنا جا ہے ۔                  | (٣)          |
| مر داور عورت قطري طور پر بکسال شیس۱۲۱                                    | (۵)          |
| بدیہ گا کھے حصدوالیل کرناور ست ہے                                        | (٢)          |
| ينيخ کو طبيب کامل کی طرح ہو ناحاہیے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | (4)          |
| ناک کا حجیدہ وانا خلاف اولیٰ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | (٨)          |
| مصالح مختر به کواحکام شرعیه کی مناء قرار دیناغاط ب                       | (4)          |
| الله تعالیٰ کے ہر فعل میں کئی حکمتیں ہیں                                 | (1•)         |
| بغیر با تحد اٹھائے بھی وعاکر ناور ست ہے                                  | (H)          |
| كأ فرك لئے بدایت كى دعاكر نادرست ہے                                      | (IF)         |
| جن کاحق ادانہ کر سکے ان کے لئے دعائے مغفرت کر تارہے                      | (ir)         |
| آمدن باراؤت کامعنی آمدن بھیدت ہے                                         | (ir)         |
| ہاتھ سے سلام کرتے ہوئے پیشانی پر ہاتھ لگانا مناسب سیں                    | (15)         |
| بيعت كى حقيقت معامده اصلاح بيسب                                          | (FI)         |
| مقسود بالذات عمادت ب ١٣٥                                                 | (14)         |
| مختلف مسائل میں مختلف اماموں کے قول پر عمل کر ناجائز شیں ۱۳۵             | (IA)         |
| مىجىد كاچندە كىپى اور جىگەلگا تا جائز نىيى                               | (14)         |
| تعبیریہ نکلف مجھ آجائے تومیان کرنے میں حرج نہیں۲۳۱                       | (**)         |
| ہے کی افران در ست ہے                                                     | (11)         |
| شبپار یکار ڈے آئے تحدہ سننے سے مجدہ داجب نہیں ہوتا ۱۳۶                   | (rr)         |
| امراءے نہ ملناہی بہتر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | (rr)         |
| مروجه يمه تزام بـ                                                        | (rr)         |
| مسلمان کاذبیحه ہندوے خرید ناور ست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | (rs)         |

| مى عن المنعر كا سايقه ہر معص كو شيس ہو تا يا ہم                         | (24)               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ۳۶ کونرم مزاج ہوناچاہتے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | (r4)               |
| پیر کی حالت سفر میں مرید ہونامناسب نہیں                                 | (ra)               |
| فیکسی و غیر و کا کر ایہ طے کر کے سوار ہو ہاچاہتے                        | (r4)               |
| چھوٹوں کوسواری ہے پہلے اتر ناچاہے۔                                      | (r+)               |
| محمي کو گھير گھار کر لانا پينديده ښين                                   | (m)                |
| بیعت نفع کا مو قوف علیہ بھی نمیں ہے۔۔۔۔۔۔۔                              | (rr)               |
| نسبت مع الله كالقاء أيك وم تمين بوتال وما                               | (rr)               |
| معجز هبلاا سباب اور شعبده سبب محفی پر هبدنی ہو تاہے                     | (rr)               |
| چنده میں جبر جائز شیں                                                   | (ra)               |
| معصیت کے نقاضے پر ہر گز عمل نہ کرے                                      | ( <b>٣</b> 3)      |
| تنگی میں صدقہ کااجر بہت بڑھ جاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | (r4)               |
| صدقه مِن تضاعف کی کوئی حد شین                                           | (rn)               |
| وساوس کاعلاج ذکر میں مشغولی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | (٣٩)               |
| عمد آجے نہ کرنا کا فرانہ فعل ہے                                         | (0.)               |
| سنرج ميں تكاليف كوخاطر ميں نہ لائے                                      | (٣1)               |
| ا کیک مرتبہ سبحان اللہ کمنا کشف و کر امات ہے افضل ہے                    | (mr)               |
| بر محفل کی استعداد اور منفصود جدامو تاہیے ۱۵۲                           | (cr)               |
| مبتبدی کے کئے و عظ کمناور ست ملین ۱۵۶                                   | (mm)               |
| ہر نس ونائمس و کرو حفل کااہل شمیں ۱۵۷                                   | (00)               |
| وجد حالت غریبه غالبه محمود کانام ہے                                     | (r4)               |
| جبروت والا بموت پر عالم كالطلاق جائز شين ١٥٤                            | (rz)               |
| روح کی تعریف مین صوفیه اور متعکمین میں اختلاف ہے ۱۵۸                    | <sub>1</sub> (4.V) |
| عالم مثال عالم مجر داور عالم مادہ کے در میان ہے۔                        | J(m9)              |
| لطائف کے نوق العرش ہونے کا مطلب مجر و عن المکان ہو تاہے ۱۵۸             | (3.)               |
| صوفیہ کے حالات دنیوی معاملات میں بھی چیش آتے رہتے ہیں ۱۵۸               | (61)               |
| كيفيات واحوال مطلوب نتين                                                | (ar)               |
| مقامات مطلوب ہیں                                                        | (or)               |
|                                                                         | ı                  |

| مکاشفه کمال نمبیں ، میه کا فر کو بھی ہو سکتاہے                                 | (ar)   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| بلاضرورت اجتماع میں اند بیٹیہ فساوہے                                           | (55)   |
| مخفی اعمال نفس پر بار ہوتے ہیں                                                 | (p1)   |
| احضار قلب اختیاری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | (۵4)   |
| طلب مقصود ہے نہ کہ وصول                                                        | (AA)   |
| سير في اللَّهُ كَي كُونِي التَّمَا سَينِ                                       | (69)   |
| یزرگ کے پاس ہدیہ لئے جانے کا التزام مناسب شیں                                  | (44)   |
| بغور مطالعه دیکھنااور استاد کے سامنے سمجھ کر پڑھ لیناکا فی ہے                  | (11)   |
| حوائج دنیاہے لاعلمی چندال معتر نہیں                                            | (Yr)   |
| ول پر جركر كے گناه سے چے ميں زيادہ مجاہدہ ہے۔                                  | (4r)   |
| بديه بلاغرض وياجائ                                                             | ('41') |
| مصافی کے ساتھ مدین ہونے ویٹا جا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | (ar)   |
| ہدید کی رسید طلب کرنا فلاف تمذیب ہے۔۔۔۔۔                                       | (rr)   |
| جاه کی بناء پر کوئی کام لینا جائز شین                                          | (14)   |
| جس بات كأعلم نه جوصاف كهد دينا جائية                                           | (AF)   |
| ا سال کے گزیے کا بھر را فکٹ لینا غیروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | (44)   |
| اولاد کو قصداضرار کی نیت ہے دراخت ہے محروم کرنادر ست نمیں ۱۶۷                  | (4.)   |
| ولا تي دوده كااستعال در ست ہے                                                  | (44)   |
| یوز حول سے پر وہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    | (Zr)   |
| ا پئی طرف ہے کسی دن کو بوم العید یا یوم الحزن بیغنا جائز شمیں ۱۲۸              | (2r)   |
| سودي معامله وارالحرب مين جھي جائز نهين                                         | (24)   |
| علم اعتباد حديث سنت خامت ب                                                     | (40)   |
| مجاد لات معدلت                                                                 |        |
| آیت کریمه کی لطیف تغییر                                                        | (1)    |
| ایک فقهی جواب کی هیئیت                                                         | (r)    |
| وین امور میں کمیت کے اعتبار ہے کمی کرنا جائز نہیں                              | (r)    |
| جماعت کے ساتھ مسجد کو آباد کر تاہمی مقصود ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | (r)    |
| سقیم المرزاج کواخلاق محموده تا کوار بوتے ہیں ۳ سے                              | (۵)    |

| مومن نے من کل الوجوہ نفرت نہیں ہوسکتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | į(r)              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| غیرمصلی کے کہنے پر تھم شر تل پر عمل کر نامفید صلوق نہیں ہے۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (4)               |
| منه پر تعریف کرنا کویا گلا کا ثناہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (A) <sub>1</sub>  |
| عزرائیل جان قبض کرنے میں غلطی نہیں کرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(9)</b> ]      |
| حضرت گنگو ہی فن کے امام تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (I+) <sub> </sub> |
| ہدیہ رسم کیابندی کی وجہ سے دیاجائے تو شیس لیناچاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (11)              |
| كھانا كھاتے مخص كوسلام نہ كياجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (ir)              |
| ذكر مين دل لكنامقصود مهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ir)              |
| خام کے لئے نوکری چھوڑ ناجائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (14.)             |
| سلسله کابرکت ہے اصلاح ہوجاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1a)              |
| امور طبعیه میں انبیاء کرام میں ہی تفاوت ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (rr)              |
| نسبت مع الله سلب شين ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (14)              |
| "اولاد فتنه "بسعنی آزمانش بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (IA)              |
| قربانی کی رسم کسی اور مدمین خرچ کرنا جائز نهیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (14)              |
| ترک تقلید ناجائز ہے ۱۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (r•)              |
| گائے گاذی کریاشعائر اسلام ہے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (r1)              |
| تلاوت کے لیسٹ کوہلاو ضو چھوٹا ھائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (rr)              |
| ہارہ ہر ارکا طلت کی دجہ سے مغلوب نہ ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (rr)              |
| حبت نابوان خلف آیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (rr)              |
| للم الله الماري كارتر جمه رتبوز ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (ro)              |
| تطیف الادراک نوزیادہ تکلیف ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (r1)              |
| عورت کو ڈولی میں سوار ہو ناوز ست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (rz)              |
| همه عهم بولي حادر ميت پر ذالنادر ست سين ۱۸۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (rA)              |
| عالم ہر زخ میں عذاب روح مع الجسد کو جو تاہےا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (19)              |
| مر دہ عالم پر زرح کی جنت یا جسم میں ہو تاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (r{)              |
| فيرعام برزح كانام بياسيان المهارين المه | (r1)              |
| مرم، المستمين كتاب جني ہے اور مقام جھي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (ri)              |
| سر شد منذ انا تنکیر شین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (r f)             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

| ہم امور و تیویہ میں کھی احکام کے پاہمہ ہیں                                          | (rr)              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ا کیک آیت پر اشکال اور اس کاجواب ۱۸۶۰                                               | (ma)              |
| قضائے مبرم بھی بدل سکتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | (r1)              |
| جو کسی کے حق میں محبوس ہواس کا نفقہ حالمی پر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | (r <sub>2</sub> ) |
| قبر میں قر آن مجید کود فن کرنے کی دصیت جائز شیں ۱۸۸                                 | (ra)              |
| عذاب و ټواب آخر ت جسمانی ہیں                                                        | (mg)              |
| محسن به کی مخالفت پر طبعارنج موما خلاف احسان نہیں ۱۸۹                               | (**)              |
| تفویض کا عاصل محبوب حقیقی کے مشاء کے خلاف کوئی چیز نہ جا ہناہے ۱۹۰                  | (11)              |
| سفر حج میں حرمس کی وجہ ہے مال تجادت ساتھ لے جانادر ست نسیمیں ۱۹۰                    | (rr)              |
| معالبة تفریحی تفتگو کرنا جائز ہے                                                    | (rr)              |
| ساد گی میں اعتدال از کھنا جا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | ('n'n)            |
| مؤمن میں کسل اعتقادی نمیں ہوتا                                                      | (ma)              |
| جزوی فضیلت، فضیلت کلی کے منانی نہیں                                                 | (ry)              |
| حفرت حاجی صاحب کے علوم و آبی شخص                                                    | (rZ)              |
| مواجيد قابل تقليد شين                                                               | (MA)              |
| تکلم کے لئے ذبان کا ہو ناضرور کی شیں                                                | (44)              |
| تضاعف اجراصالتاً تلادت پر بهو تا ہے                                                 | (å•)              |
| سمى وقت مغلوب الحال ہو تا كمال كے منافی نہيں                                        | (a)               |
| تكويل حادثات حكتول برمديني موترييل                                                  | (sr)              |
| طاعت كوطاعت كاذر بعيه بنانے على مضا كقه نهيں                                        | (or)              |
| معاصى ميں ہر دم ايخ كب پر التفات ر بناجا ہے                                         | (sr)              |
| فیمتی مدید کووالیس کر ناجائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | (۵۵)              |
| قر آن کر یم سے مواقع فصل ورصل ساع ہیں                                               | (ra)              |
| قدرت کا تعلق ضدین ہے ہو تاہے                                                        | (44)              |
| مقاسد کی اسلاح ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | (an)              |
| اللياطل سے مخالطت معترب                                                             | (D4)              |
| مربینه ہونا قسادت کی علامت نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | (Ŷ+)              |
| موجوده الل كتاب ميں اتحاد د نيو كا اغراض كى دجہ سے ہے                               | (11)              |

| مقالات حكمت (حصه بفتم)                                                                       | 1           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| خیر القرون کے بعد پیدا ہونے والے بھی محروم نسیں                                              | <b>(</b> £) |
| ناموری کے قصد کے بغیر مٹھائی تنتیم کرناجائز ہے۔۔۔۔۔۔                                         | (r)         |
| سود لینے اور دینے والا کیسال گناه گار ہیں                                                    | (r)         |
| ائل الله کی صحبت کے بغیر اخلاق درست شین ہوتے                                                 | (m)         |
| ہدیے چھیا کروینے کی رسم قابل ترک ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | (۵)         |
| سر الإند هناجائز خين                                                                         | (Y)         |
| سلام کرتے ہوئے یاؤں ککڑ نادرست نمیں                                                          | (4)         |
| وهو كُه كفانامؤمن كَي شان شيس                                                                | (A)         |
| عملیات وغیر وہیں اجازت کی شرط بعض مصالح کی وجہ سے ہے۔۔۔۔۔۔                                   | (4)         |
| سفارش میں جبر اور دہاؤ جائز شیں                                                              | (1•)        |
| تعویذین زیاده زوخل عامل کی قوت خیالی کوہے                                                    | (11)        |
| تصور شیخ اور مراقبه توحیدے عوام کو ضرر کا اندیشہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | (ir)        |
| یاس انفاس کا مطلب ہے کہ کوئی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نہ ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | (ir)        |
| شى سے احسان كوچھيانا تنمين جائے                                                              | (11")       |
| جنازه مین صرف جار تحکیری بین                                                                 | (14)        |
| تعیین اجرت کے بغیر اجارہ جائز نہیں                                                           | (11)        |
| مجمول اجرت جائز ضيں                                                                          | (14)        |
| آم کی بیع پھل آنے ہے پہلے جائز نہیں                                                          | (IA)        |
| معاملات میں محل ضرورت میں دوسرے امام کے قول پر فتو کی دینا جائز ہے ۲۰۸                       | (19)        |
| میخ التباع کی نیت ہے اظہار عمل کرے تو جائز بلحہ مستحسن ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | (r•)        |
| و كيل بالاستقراض بماما جائز نسين                                                             | (#1)        |
| حِالَ كَا خُونِ مِو تُوا بِمِالَ كَا خَفَاءَ جِا مُزَہِ                                      | (rr)        |
| عوام کواو قاف قر آن کے مطابق و قف کرناچاہے۔                                                  | (rr)        |
| حرام مال سے منائی علی مسجد ، مسجد ہی کے تھم میں ہے۔                                          | (rr)        |
| اطمیمان کے بغیر کسی انجمن میں شرکت درست نہیں                                                 | (rs)        |
| رسم بسم الله المنح كاحد ي زياده ابتمام كرنام ع بيسم الله المنح كاحد ي زياده ابتمام كرنام ع ب | (r4)        |
| حرام اشیاء میں عموم بلوی کا تعکم جاری شیں ہوتا                                               | (r4)        |
| تعسب کامعنی باطن کی حمایت ہے                                                                 | (ra)        |

| موجودہ دور میں امام مہدیؒ کے بغیر انسلاح مشکل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | (٢٩)              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| جس خوش خلقی کی بدیاد غرض و نیوی هووه قابل اعتبار نسین                                | (r•)              |
| نیادہ تعظیم و تکریم سے نئس ٹر اب ہو تاہے۔                                            | (ri)              |
| اصل چز عشق و شوق حق ہے۔                                                              | (rr)              |
| اجابة المداعى من خط كاجواب دينا بحى داخل ب                                           | (rr)              |
| الل علم کواستغناء کے ساتھ رہتا ہواہتے                                                | (rr)              |
| حقوق العباد کااہتمام ازامی ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | (ra)              |
| معاملات میں کو تاہی عمین غفلت ہے                                                     | (٢٦)              |
| ر سومات پر فری طیب خاطرے نہیں ہوتا                                                   | (r <sub>4</sub> ) |
| نا فرمان کومبعی حلاوت نصیب نهیں ہوتی                                                 | (ra)              |
| دین میں کوئی حرج اور نتگی نہیں                                                       | ( <b>r</b> 9)     |
| تىم ئى بىل رجوع جائز شىل                                                             | (r·)              |
| سن کی پر رگ کے نام پر جانور نامز د کرنے ہے حرمت آ جائے گی                            | (71)              |
| ا پنی اصلاح کاخود بھی قصد و شوق ہو تو فائدہ ہو تاہے۔                                 | (rr)              |
| حثل مطلقاً نمر موم تهين                                                              | (rr)              |
| اخلاق رؤيله كالزائد نسين ، الماليه مقصود ہے                                          | (rr)              |
| ا انظام کے لئے تھوڑے سے مثل لغوی کی ضرورت ہے۔<br>- رسخن اور جانے ہو                  | (ra)              |
| تنائخ محال شرعی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               | (r't)             |
| کل مشی کے عموم میں مادہ اور روح بھی داخل ہیں                                         | (rZ)              |
| اجمال واطلاق میں فرق کرنا مجتد کا کام ہے                                             | (r'A)             |
| اکابر سلسله کااثر مرید تک ضرور پینچتاہے.                                             | (14)              |
| ذکرو شغل ہے پہلے اٹمال کی در تھی ضروری ہے                                            | (6+)              |
| عادی مخص کو معاف کرنے کو جی شمیں جا ہتا                                              | (۵1)              |
| جس کو قرض ہے نفرت ہوہوائے حمیت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | (ar)              |
| آٹا چھاننے کی اجرت بھورت آٹادے سکتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | (pr)              |
| ميں منشاء فعل كاديكمآ ہول                                                            | (sr)              |
| اخلاق ذمیمہ کے ازالہ کے لئے سختی ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | (۵۵)              |
| اصلاح نه ہو توذ کرد ختل ہے کار ہے۔                                                   | (ra)              |
| الله کے سواہر چیز حادث ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | (64)              |
| اطلاع بر وقت دبی چاہئے                                                               | (on)              |

:

| بالقصد كشف قلوب كرمانا جائزاوردا عل بحس ب ٢٢٣                                    | (\$4) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| حضرت عاجی صاحب کے ہاں کشف و کرامات کی کوئی جیثیت نہ تھی                          | (4+)  |
| صرف"اختاری ملمه دینے طلاق واقع نمیں ہوتی                                         | (11)  |
| صحبت پینخ نوا فل ہے افضل ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۲۲۴                                          | (Yr)  |
| حضرت حاجی صاحب دنیا ہے۔ یہ نیاز تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | (71)  |
| مرید کی نسبت طالب علم زیادہ قابل قدرہے                                           | (4m)  |
| بدید کے ساتھ فرمائش نامناسب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | (4r)  |
| ہے تمیزی کے ساتھ خدمت ہے تکلیف ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              | (۲۲)  |
| راسته میں چیز شائع ہو جائے تومشتری پر قیست کی ادائیگی لازم ہے ۲۲۶                | (44)  |
| عشاء کے بعد قصہ کو کی میں نہ پڑے                                                 | (AF)  |
| ہر محق کے ساتھ معاملہ الگ الگ ہو تاہے                                            | (44)  |
| ايندل كو قايو بين رحمين                                                          | (2.)  |
| وسوریہ معصیت، معصیت نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     | (41)  |
| ا تباغ سنت كاحاصل تمام اموريس ا تباغ ب                                           | (4r)  |
| اسیخ نفس سے ہروفت بد گیان رہے                                                    | (∠r)  |
| استقلال بغير نسبت باطنی ممکن نهين                                                | (44)  |
| قرب کرامت سے نہیں، طاعت ہے بڑھتا ہے                                              | (40)  |
| عبادت اور تعظیم میں فرق نبیت اور اعتقادے ہوتا ہے                                 | (ZY)  |
| تقاضائے طبیعت اور وار دات میں وجدان سے امتیاز ہو تاہے                            | (22)  |
| اً يك عكيمانه شعر                                                                | (ZA)  |
| تين دن كے بعد تعزيت جائز نهيں                                                    | (49)  |
| شیخ کو حق پرند سیمھنے ہے بیعت کا تعلق ختم ہو جاتا ہے ۲۳۱                         | (A+)  |
| حب الدنيانا جائزے، ممس الدنيا جائزے                                              | (AI)  |
| مشغولی ہے پریشانی سے جاتی ہے۔                                                    | (Ar)  |
| باعزِت تبادلہ کے لئے و ظیفہ                                                      | (AP)  |
| اصلی عمر اہ کنندہ ننس ہے                                                         | (Ar)  |
| عما و ہوا کے معنی خلاکے ہیں                                                      | (44)  |
| قر آن کریم امر اض روحانیہ کے لئے شخاہے                                           | (ra)  |
| مرید کوہر طرح ہے تربیت کے لئے تیار رہنا جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | (14)  |
| انگریزی ادونیه کااستعمال باطهامصر ہو سکتاہے                                      | (۸۸)  |

| قانون ميراث كومفتر مخضف سے سلب ايمان كا خطره ب                             | (٨٩)  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| مسجد کے تھی حصہ کو سڑک میں شامل کر ناجائز نہیں                             | (4+)  |
| د بوا فی دار المحوب والے جزیر پر عمل کر ناور حقیقت اتباع ہوئی ہے ٢٣٨       | (4)   |
| ڈاڑھی کے الکارے ایمان چلے جانے کا اندیشہ ب                                 | (4r)  |
| علم تجوید بلار ضرورت فرض بے                                                | (9r)  |
| تونتيح آيت                                                                 | (9r)  |
| بعض غیر مقلدین کے عقائد ایسے ہیں کہ خارج از اہل سنت ہیں                    | (46)  |
| اہل ہاطن ہے تعلق رکھنے والے غیر مقلد عموماً فسادی نہیں ہوئے ۲۶۳۸           | (44)  |
| مجذوب کی صحبت سے فائدہ منیں ہوتا                                           | (44)  |
| توحيد مطلب پر قائم رمناچا ہے۔                                              | (9A)  |
| ينيخ كى صورت كالقسور بعض حالتول مين مفيد ہو جاتا ہے                        | (99)  |
| عند الفترورت يوست مارثم جائز ہے                                            | (1••) |
| يمداور اختياري پراويڈنٹ فنڈ کی رقم لينا جائز نہيں ۲۳۸                      | (1+1) |
| حسرت نانولوگ مقام صديقيت پر فائز تھے                                       | (I+r) |
| مجاد لات معدلت                                                             |       |
| طلاق اس و نت مبغوض ہے جب بلاضر ورت ہوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | (1)   |
| الله تعالیٰ کی رحمت غضب پرغالب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | (r)   |
| الله کی رحمت میں ہر شے کی محتجائش ہے                                       | (r)   |
| بعض نعمتوں کا مخمل و شوار ہے                                               | (r)   |
| مود کی رقم سے طلبہ کو و تلیفہ دینا جائز نہیں                               | (۵)   |
| عبادات کی اصلی غرض رضائے حق ہے                                             | (Y)   |
| تسویہ صفوف کے لیئے آخر تک نخنوں کا ملائے رکھناضرور کی نہیں                 | (۷)   |
| بيغر وريت ومصلحت احسان بيان كرناجا ئزب                                     | (٨)   |
| گال کامدار حقیقت عرفیہ پر ہے۔                                              | (4)   |
| شکریه کی جُگه تشکیم کالفظ استعال ہو سکتاہے                                 | (1+)  |
| سمى كوغير مستقل بالذات سجه كر ظاہري استعانت كي جاسكتى ہے                   | (11)  |
| قرائن ہے بغاشر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔                                 | (11)  |
| جبری سفارش جائز شیں                                                        | (ir)  |
| تلادت کے کیسٹ کوبلاد ضوچھو سکتے ہیں                                        | (Im)  |
| قرآن كريم بدايت واصلاح معادك لحاظت تبيانًا لكل مشيء يساب ٢٣٦               | (۵۱)  |

| غلود ممکن تخت مشیت باری ہے                                                                 | (rI) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| عالم آفرت كود نياير قياس نهيل كريكتي                                                       | (14) |
| مر دول کی ارواح کاو نیامیس آنا صحیح معلوم نسیس ہوتا                                        | (IA) |
| موہم تعبیرات ہے احتراز کرناچاہے                                                            | (14) |
| جس مباح کے فتند کا اندیشہ ہوواجب الترک ہے                                                  | (r•) |
| یں دود انساریٰ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا جائز شیں                                              | (ri) |
| انسان کا جھوٹا پاکست ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  | (rr) |
| جس چیز کی ضرورت نمیں ہوتی وہ عموساختم ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | (rr) |
| روضه اقد س کی زیار ت مشل زیارت نبوی علی که سبته                                            | (rr) |
| غير مقلدين كي اقتداء مناسب تنيس                                                            | (ro) |
| اونچی آمین کہنے میں غیر مقلدین کی نیت فاسد ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | (ry) |
| مشاجرات صحابةً میں کسی جانب کو خاطی کهنا تشجیح نشیں                                        | (r4) |
| د عوات عبدیت (حصه بهشتم)                                                                   |      |
| بريات مين وليل كامطالب كرناغلط ب                                                           | (1)  |
| عرفی شر فاء زیادہ بے باک ہوتے ہیں                                                          | (r)  |
| غیر صحافی، صحافی کے درجہ کو کسی حالت میں بھی نہیں پہنچ سکتا                                | (r)  |
| غير حاجي کو حج بدل نسين کرناچاہئے                                                          | (m)  |
| شر لیت کا تھم سمجھ کر اِنگو تھے چو منابد عت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | (4)  |
| مغبولان خدا کی محبت پہلے خواص میں ہوتی ہے                                                  | (Y)  |
| منتنی کو بھی سیلان الی المعصیة ہو تاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | (4)  |
| و نیوی فن کا فر ہے بھی سکھ سکتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | (A)  |
| ساع میں کئی ظرح کاضرر ہے                                                                   | (4)  |
| مبتدی اور منتبی کے حالات میں ویسے ہی فرق ہو تا ہے جیسے مریض اور صحیح کی تندر ستی میں 9 8 م | (1+) |
| صحابہ کرائم کی محبت کارنگ انس اور متاخرین کی محبتہ کارنگ شوق ہے                            | (H)  |
| مناه جاہی پر ندامت نہیں ہوتی                                                               | (ir) |
| ذكر مين اعتدال اختيار كرناجائية                                                            | (1r) |
| شيخ كومعالج كامل سمجير                                                                     | (17) |
| غير متقی کو بھی د سوسه نہيں آتا                                                            | (10) |
| خشوع بدون عبادت مقصود شيس                                                                  | (11) |
| توسع في اللذات ميں حكمت ہے                                                                 | (12) |

| صورت وین او ین تهیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ik)              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| خلاف تجوید پڑھتے ہے بھی نماز ہو جاتی ہے۔<br>جاری عراد است ریٹھنگے کی نہ مرسک ملسومیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (14)              |
| اماری عباد است نے ڈھنٹے کی خدمت کی طرح ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (r•)              |
| قال پراعتقادر کھناورست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (ri)              |
| محرمات شرعبه کی مثال شاہ واشراء کی سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (rr)              |
| محرمات شرعیه کی مثال شاہی اشیاء کی ہے۔<br>عوام کواحکام کی علیت دریافت کر ریماحت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (۲۳)              |
| عوام کواحکام کی علب دریافت کرنے کاحق نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (rr)              |
| کھانار غبت سے کھانا جا ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (10)              |
| محراہوالقمہ عطیہ شاہی ہے۔<br>صحابہ کرامٌ اعلیٰ درجہ سر منتظم ہتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (r1)              |
| صحابہ کرامؓ اعلیٰ درجہ کے منتظم متھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (rz)              |
| دعاکاد برسے تبول ہونامیدنی پر تکمت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (rn)              |
| ٠٠٠٠ الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (ra)              |
| خور کومنا قص سیجھنے والازیادہ تر تی کر تاہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (r·)              |
| مجامده میں اعتدال ملحوظ رکھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (r1)              |
| ين عيد عبر وال نهر عند المساهد والمساهد | (mr)              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (rr)              |
| سرختاطان مناحب فالمهم المتاق فعالجه سير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (mm)              |
| هم المنظم المستعمل المنظم المنظم المنظم المنظم منظم المنظم | (ra)              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۳4)              |
| حضرت عالتی صاحب کے ہال رسومات علی ہے کوئی چیز نہ تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (r <sub>4</sub> ) |
| حضرت عالی صاحب کے پاس حقیقت تھی، ہمارے پاس الفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (ra)              |
| عابل صاحب في سبيت متحلبة بيسي شي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (r //)<br>(r 4)   |
| المرافق المراق ا | (#+)              |
| ید دورت درت ہے ہی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                 |
| علان جسمان ڈ کرو سی سے مقدم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (MI)              |
| معمرت حالی صاحب نے سلسلہ کی بر کت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (rr)<br>()        |
| عظرت حامل صاحب نے درس ل پر کت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (rr)<br>(vin)     |
| مرامت موجب فحرب مبل وما ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (m/m)             |
| العمال الروق بين أجازت في ضرورت مثيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (1.0)             |
| ن حاللہ کے مین درجے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (MA)              |
| صفات ذميمه على الأطلاق مرى نهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (°4)              |

| اشغال ہے مقصود کیسو کی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ra)          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ذکی آدی کو کیسوئی شیں ہوتیا ۲۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ṛ <b>q</b> ) |
| حجب نورانی مجب ظلمانی ہے ہشدیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (۵۰)          |
| تجلَّى ذاتى، تَجَلَّى صقاتى أور تَجَلَّى مِثال مِن فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (ai)          |
| تعویذ کی نسبت دعا پیندیده ہے۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (ar)          |
| خدمت ور حقیقت زاحت رسانی کانام ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (ar)          |
| كاناسنار دحالي مرض بـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا<br>ا(۵۳)    |
| القدريك مقابله بين تدبير وكه شين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (۵۵)          |
| اصل مقصود در سکی اخلاق ہے۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ra)          |
| حضرت حاتی صاحب پر تواضع کاغلب تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (04)          |
| مال سروق پر آمد ہو جانے کا کوئی تعویذ نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (an)          |
| اطلاق دے کرنہ آناموجب تکیف ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اً<br>(وه)    |
| اہل علم کوبے و قوف کہنااین حماقت کا اظهار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (10)          |
| تعلیم کی جائے تمذیب زیادہ قابل توجہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (11)          |
| حب شخ بهت يزى چز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1r)          |
| مسلمان پرېد گمانی زیبانسیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (TF)          |
| بدعت و قانيه كفرين من من المسلم المسل | (4r)          |
| دعايل كم اذتكم لجد توخشوع كابوناجاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (ar)          |
| تسجح تسخدر کمناچاہتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (44)          |
| سغار شي خط لکھنے میں احتیاط جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (14)          |
| سود کی رقم بن پر کت بالکل شیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (14)<br>(1A)  |
| خود کویزرگ سمجھ کریدیہ لیناجائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (44)          |
| ساع کی شر انطاعوام الناس مین مفقود میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (4+)          |
| جان کنی کی تعلیف کا تعلق اعمال سے نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (41)          |
| فرعون كانام قرآن يس او نازو حيثين ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (2r)          |
| تابالغ يول كو تكليف اسباب طبعيه كي باعث موتى ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (2r)          |
| سی چزک کی بیشی کا داراس کے اسباب کی کی بیشی پر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (20)          |
| خود غرضی انتالی نه موم شے ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (46)          |
| کلفت میں بھی مصلحت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (44)          |
| برکام میں اعتدال رکھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (44)          |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |

| قلاف شرع تقم دینے والا پیر نہیں ، ربزن ہے                                     | ( <u>4</u> <u>A</u> ) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| مهدى اليه كوچا بين كه مديد دين واله كانام ظاهر كردي                           | <b>(∠9)</b>           |
| اپنے شیخ کی تعریف میں غلونہ کرے                                               | (A+)                  |
| مطالعہ ہے علم حاصل کرنے والاخو در در خت کی مائند ہے                           | (NI)                  |
| لگار ہمی صلاح کامقدمدین جاتاہے۔                                               | (Ar)                  |
| بعض کے لئے ذکروشغل کی پائدی نہ ہونے میں مصلحت ہوتی ہے                         | (Ar)                  |
| آج کل میری مریدی نذر انول کی ره گئے ہے۔۔۔۔۔۔                                  | (Ar)                  |
| چیر مغلوب الحال سے فیض تم ہو تاہے۔                                            | (AA)                  |
| ايك شعر كالطيف مطلب                                                           | (ra)                  |
| مسلمانوں کوایے شعار کی حفاظت کرنی چاہتے                                       | (∧∠)                  |
| طالب علمون کاطالب علی کے خلاف کوئی کام کرنا بہت زیادہ تا پندیدہ ہے ۲۸۷        | $(\Lambda\Lambda)$    |
| بلاحاجت شديده تصوير محتجوانا حرام ب                                           | (٨٩)                  |
| عبارت آرائی ناپندیده ہے۔                                                      | (4+)                  |
| سونے کی صورت میں و ضود دبارہ کرے                                              | (q1 <u>)</u>          |
| بے حیالی دین سے دور کردیتی ہے۔                                                | (4r)                  |
| ذاتى كام مو توجوالى خط لكصناحيا ب                                             | (9r)                  |
| جبری سفارش جائز نمیں                                                          | (9M)                  |
| انبياء عليهم السلام مغلوب الحال نهيس ہوتے                                     | (90)                  |
| دو سرے کی ایذاء پر صبر کرنا مجاہدہ ہے                                         | (rp)                  |
| حفرت عاجی صاحب کے سلسلہ کی برکت                                               | (94)                  |
| الله نے معاف کر دیا                                                           | (9A)                  |
| ریاء کااخمال ذکر مخفی میں بھی رہتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | (44)                  |
| عارف کاہر کام رضائے حق کے ہوتا ہے۔                                            | (1++)                 |
| تجليات ميں دعوكه بھي ہوجاتا ہے                                                | (1+1)                 |
| بات ٹو کتابہ تمذیبی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | (I+r)                 |
| مصلحین کوروک ٹوک کرنی چاہے۔                                                   | (I•r)                 |
| یریشان خواب معده کی خرالی ہے بھی ہوتے ہیں.                                    | (1•1")                |
| دین قیم سکھاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | (1+4)                 |
| خاندانی آدی عالم ہو تو نقع زیادہ ہو تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | (1+1)                 |
| اجرت في كرني جائية                                                            | (1•4)                 |

| مجاد لات معدلت متعلقه حصه بهشتم دعوات عبديت                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| فاتحه خلف الامام كودجه نزاع منانادر ست نهيل                               | $\Theta$      |
| عالل کو قر آن مجید کاتر جمد دیکھناجائز شیں                                | (+)           |
| فرض جے بردگی کے اختال کی وجہ ہے تہیں چھوڑ اجاسکتا۔۔۔۔۔۔                   | (r)           |
| الله تعالى لامكان بين                                                     | (m)           |
| غير اختياري د سادس مفنر شين                                               | (۵)           |
| كرامت فعل حق ہے                                                           | (r)           |
| عبادت مكلّف پر لاه م ب                                                    | (2)           |
| ہر عرض کی صورت جو ہریہ ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | (A)           |
| بعض کو تقلیل عبادت سے تکلیف ہوتی ہے۔                                      | (4)           |
| مرض لزوساً متعدی شیس بهو تا                                               | (1•)          |
| وسوسہ کی طرف توجہ شہ کرے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | (H)           |
| ایک باطل توجیه                                                            | (ir)          |
| قلب کے ساتھ جوارح کو بھی سز اہو گی                                        | (ir)          |
| موسى عليه السلام قطب الارشاد ادر خصر عليه السلام قطب التحوين تني سنتي ٢٩٧ | (ira)         |
| ذكر آسته آسته اخلاق ذميمه كوفتم كرديتا ب                                  | (ٰها)         |
| عناء مغلوب الغشب نمين ہوتے                                                | (14)          |
| ضرورت میں کتا رکھنے کی اجازت ہے۔                                          | (1 <b>2</b> ) |
| د مقال شریف مین سرکش شیاطین بعد ہوتے ہیں                                  | (tA)          |
| أيك مكاشفه كي اصلاح                                                       | (14)          |
| تقبير آيت                                                                 | (r•)          |
| قر آن کا تکرار یوجه شفقت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | (rij)         |
| اولیاء کی صحبت سے گرکیات معلوم ہوجاتی ہے                                  | (rr)          |
| عضمت کاحاصل معصیت کاند ہونا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 | (rr)          |
| باحيا هونا مقير هونا نسيل                                                 | (rr)          |
| لوگ بات کرتے وقت تحقیق نمیں کرتے                                          | (ro)          |
| علم کے لئے عقل ہونا بھی ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | ( <b>۲</b> 4) |
| عديث سجدة مثم تحت العرش كي توضيح                                          | (rZ)          |
| منجد قریات متصودہ کے لئے ہے۔                                              | (r A)         |

### ملفوظات ملحقه حصه چهارم و پنجم دعوات عبدیت

### 🖈 مقالات حكمت 🌣

#### بنالله إزخزالنين

#### (۱) شیخ کی ظاہری تعظیم کی بجائے اطاعت و محبت مطلوب ہے :

فرمایا کہ پنجاب اور پورب میں مشائخ کے ساتھ ظاہری تعظیم اور ادب میں تو ۔

بہت مبالغہ کرتے ہیں 'لیکن احکام شرعیہ میں ان کی اطاعت بہت کم کرتے ہیں اور ان اطراف کے مشائخ بھی اپنے کو ذرا قدر و منزلت سے رکھتے ہیں۔ نیز وہاں کے لوگ شیوخ کے عیوب سے اکثر چٹم پوشی کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ صرتح خلاف شرع ہوں۔ برخلاف اس کے ہمارے اطراف کے لوگ اگرچہ تعظیم و تحریم زیادہ نہیں ہوں۔ برخلاف اس کے ہمارے اطراف کے لوگ اگرچہ تعظیم و تحریم زیادہ نہیں کرتے لیکن اپنے شیوخ کی اطاعت اور محبت میں کائل ہیں۔ اور شریعت پر بھی نظر رکھتے ہیں۔

#### (۲) تھانہ بھون کی اطراف کے لوگ بے تکلف اور جانباز ہوتے ہیں

فرمایا کہ ہمارے اطراف کے لوگ اگر چہ بہت دیر میں کسی کے معقد ہوتے ہیں لیکن جب کسی کے معقد ہوتے ہیں لیکن جب کسی کے معقد ہوجاتے ہیں تو ہروفت جانبازی کے لئے آمادہ اور بذل اموال و املاک میں تیار رہتے ہیں۔ البعثہ گفتگو اور بر تاؤ میں بالکل سادہ ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ دیمات کے لوگ تو گفتگو میں "تو"اور "تیرا" تک بھی کمہ لیتے ہیں۔

### (س) اسلام مين حقيقةاً كوئي شبه نهين :

فرمایا کہ جو لوگ آجکل فدہب اسلام کو چھوڑ کر دو سرے فداہب اختیار کر رہے ہیں اس کی وجہ میہ نہیں کہ ان کو فدہب اسلام میں پچھ شبھات پیدا ہوئے ہوں بلکہ زیادہ تر دنیا کے لائے ہے ہوتے ہیں اور اگر واقع میں کسی کو کوئی شبہ ہوا اور اس لئے اس نے اسلام کو ترک کیا تو نمایت ہی حماقت کی 'کیونکہ ند ہب اسلام میں اگر ایک شبہ ہے کہ جو یقینا غیرناشی عن دلیل ہے تو دو سرے ندا ہب میں تو پچاس شبہہ اسلام عصے پاک مذہب ناشی عن دلیل موجود ہیں۔ پس ایک وہمی شبہہ کی بدولت اسلام جسے پاک ند ہب کو چھوڈ کر دو سرے یقینی شبہات میں پڑنا کوئی عقل کی بات ہے۔

## (١٨) حضرت حكيم الأمت كي فراست :

خواجہ عزیزالحن صاحب ڈپٹی کلکٹرنے بیان فرمایا کہ حضرت مولانا صاحب دام مجد بم فرمائے بھے کہ بنگالے سے ایک صاحب علم نے مجھے لکھا کہ اکثر لوگ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں توبہ کرا دیجے تو ان کو توبہ کرا دیا کروں یا نہیں؟ میں شمجھ گیا کہ مقصود ان کا یہ ہے کہ وہاں سے اجازت ہوجائے گی تو اس کو لوگوں میں مشہور کرتے بیعت ارشاد لینا شروع کردوں گا۔ میں نے ان کو لکھا کہ توبہ کرانے میں مضالقہ نہیں لیکن صرف الفاظ توبہ زبان سے کملا دیا کریں اور اس وقت اس کا ہاتھ الیے مضالقہ نہیں لیکن صرف الفاظ توبہ زبان سے کملا دیا کریں اور اس وقت اس کا ہاتھ لئے اپنے ہیں نہ لیں اور راز اس میں یہ تھا کہ عوام الناس بدون ہاتھ میں ہاتھ لئے بیعت کو بیعت نہیں سیجھے تو ایسا کرنے سے ان صاحب کی غرض صاصل نہ ہوئی۔ بیعت کو بیعت نہیں سیجھے تو ایسا کرنے سے ان صاحب کی غرض صاصل نہ ہوئی۔ بیعت کو بیعت نہیں ہو سکتی :

(۵) جو اوث کے وقوع کی علت بدون وحی معلوم نہیں ہو سکتی نفلال محض پر فرمایا کہ اکثر نوگوں کی عادت ہے کہ بلاد ھڑک کہہ دیتے ہیں کہ فلال محض پر فرمایا کہ اکثر نوگوں کی عادت ہے کہ بلاد ھڑک کہہ دیتے ہیں کہ فلال محض پر میری مخالفت کرنے سے فلال مصیبت آئی 'طالا نکہ ایسا کمنا سوائے انبیاء کرام کے اور کی کو جائز نہیں۔

# (٢) سيرث ملى روشنائي سے اسائے مقدسہ لکھنا ہے ادبی ہے:

فرمایا که سرخ پو ژبیہ ہے "الله" یا "محمد مالی کی "کا نام لکھنا میرے نزدیک ناپسندیدہ ہے کیونکہ پو ژبیہ میں اسپرٹ کا شبہ ہے اور اگرچہ بعض اسپرٹ شبیخین" کے نزدیک طاہر ہیں لیکن امام محمد ؓ کے نزدیک مطلقاً طاہر نہیں اور اختلافی مسائل سے حتی الوسع بچنا اولی ہے' خاص کر جب کہ اکثر کا فتوی بھی امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے قول برہے۔

#### (۷) تعلیم و تدریس مشقت کا کام ہے :

طالب علموں کے لئے فرمایا کہ اللہ کرناتو بہت آسان ہے کیونکہ اس میں لذت بھی ہوتی ہوتی 'لیکن تعلیم لذت بھی ہوتی ہوتی 'لیکن تعلیم اور کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی 'لیکن تعلیم اور تدریس سخت مشکل کام ہے۔ کیونگہ اس میں تعب عظیم ہوتا ہے' اولا تحصیل میں ' ثانیا مطالعہ میں ' ثانیا القاء و املاء برطلبہ میں اس میں مشغول ہونا اہل علم کا اصل کام ہے۔

### (۸) مسکلہ معتمد علیہ جگہ سے وریافت کرے :

ایک صاحب نے ایک مسئلہ مولانا سے دریافت کیااور اس کے ذیل میں ہے ہیں کھی کہنے گئے کہ فلال مولوی صاحب نے اس مسئلے کو اس طرح بیان کیاتھا۔ مولانا نے فرمایا کہ جب تم نے ایک جگہ اس مسئلے کو دریافت کرلیا ہے تو پھر دوبارہ کیول دریافت کرلیا ہے تو پھر دوبارہ کیول دریافت کرلیا ہے تو پھر میرے سامنے دریافت کرتے ہو اور اگر تم کو ان مولوی صاحب پر اعتقاد نہیں تو پھر میرے سامنے ان کانام لینے سے کیافائدہ اور فرمایا کہ یہ حرکت سخت بہودگی ہے۔

# (۹) لوگوں کوانے شرہے بیجانے کے لئے خلوت اختیار کرے <u>:</u>

فرمایا کہ فقراء جو خلوت اختیار کرتے ہیں تو بعض محققین نے بیہ فرمایا ہے کہ
اس میں بیہ نیت ہونی چاہئے کہ لوگ ہمارے شرسے محفوظ رہیں جس طرح سے کہ
مارو کژدم کالوگوں سے جدا رہنا ای مصلحت سے مناسب ہے اور بیہ نیت نہ ہونی
چاہئے کہ ہم دو سروں کے شرسے محفوظ رہیں گے 'کیونکہ اس نیت سے لازم آ تا
ہے کہ دو سروں کو اپنے سے بدتر جانیں اور بیہ شکبر ہے جو فقیری سے بفرائخ بعید

فرمایا کہ اکثر بزرگ جو طلب کرنے پر یا بلاطلب اپنا تبرک عطا فرماتے ہیں تو محض بیہ نیت ہوتی ہے کہ ایک محص کادل خوش ہو گااور محبت برھے گی'نہ اس لئے کہ وہ حضرات اپنے کو صاحب برکت سمجھتے ہیں'کیونکہ بیہ خود بینی ہے اور وہ حفرات اپنے کو صاحب برکت سمجھتے ہیں'کیونکہ بیہ خود بینی ہے اور وہ حفرات اپنے کوارزل المخلوقات سمجھتے ہیں۔

(ااٰ) غیرمقلدین میں بد زبانی اور بد گمانی کا مرض ہو تاہے

فرمایا که جماعت اہل حدیث میں دو امر قابل اصلاح ہیں: ایک بدگمانی و مرے بد ذبانی ائمہ اور ان کے مقلدین کی شان ہیں۔ حالا نکہ انہوں نے قواعد و اصول قرآن و حدیث ہی ہے استخراج کئے ہیں اور مسائل کو ان پر متفرع کیا ہے اور یہ جھی معلوم ہے کہ احادیث صرف صحیح بخاری ہی میں منحصر نہیں 'لیکن اگر کسی میں ہی دونوں عیب نہ ہوں اور اتباع ہوا ہے پاک ہو اور عمل میں خلوص ہو اور وہ میں ہیں ہی دونوں عیب نہ ہوں اور اتباع ہوا ہے پاک ہو اور عمل میں خلوص ہو اور وہ مسلہ خلاف ائمہ اربعہ کے نہ ہو اور خود اجتماد نہ کرے تو ایسا محض عنداللہ تو ملوم نہ ہوگا انہین تجربہ یہ ہے کہ ہمارا نفس آزادی اور سمولت کا جویا ہو تا ہے۔ ہم کو آگر کسی ایک غذہ ہے کہ ہمارا نفس آزادی اور سمولت کا جویا ہو تا ہے۔ ہم کو آگر کسی ایک غذہ ہے کہ ہمارا نفس آزادی اور سمولت کا جویا ہو تا ہے۔ ہم کو آگر کسی ایک غذہ ہے کہ ہمارا نفس آزادی اور سمولت کا جویا ہو تا ہے۔ ہم کو آگر کسی ایک غذہ ہے کا پابند نہ کردیا جائے تو ہمارا دین محفوظ رہنا نہایت دشوار ہے۔

(۱۲) و ترول کے بعد دور کعت پڑھنے میں تفصیل ہے:

فرمایا کہ بعض نے بوجہ حدیث اجعلوا آخر صلوتکم الوتر کے رکھ بنین میری سمجھ میں رکھ بنین میری سمجھ میں رکھ بنین میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر اول شب میں وتر پڑھے تو رکھ تنین پڑھ لے کہ ایک درجے میں قائم مقام تجد کے ہوجائیں گی اور اگر آخر شب میں بعد تہجد پڑھے تو ان رکھ تنین کو ترک کردے۔

### (سوا) محض تعلیم سے تربیت نہیں ہوتی :

فرمایا کہ محض تعلیم اور تذریس یا بڑا عالم فاصل ہوجانے سے انسانیت نہیں آتی ' بلکہ اس کے لئے بزرگان دین کی صحبت اور طبیعت کی سلامتی کی بھی ضرورت ہے۔

### (۱۲۷) قرآن و حدیث میں معاشرت کے تمام احکام موجود ہیں :

ایک مرتبہ فرمایا کہ میراارادہ آداب معاشرت میں ایک کتاب لکھنے کا ہے اور خیال ہے کہ طالبین کو دو سرے اوراد واشغال ہے قبل اس کی تعلیم دی جائے تاکہ ان کے تہذیب اخلاق میں معین ہو۔اس کے بعد فرمایا کہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ معاشرت وغیرہ طبیعت کے اقتضاء پر ہے۔ حالا نکہ یہ خیال غلط ہے۔ حضرت شارع علیہ السلام نے کسی بات کو چھوڑا نہیں 'سب بچھ بتلا دیا ہے اور وہ سب شارع علیہ السلام نے کسی بات کو چھوڑا نہیں 'سب بچھ بتلا دیا ہے اور وہ سب قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ لیکن اس کے سمجھنے کے لئے استعداد اور طبع سلیم کی ضرورت ہے۔

### (۵۵) قیدیوں کی تیار شدہ چیزیں استعمال نہ کرنا بهتر ہے <u>:</u>

فرمایا کہ کفار کے جیل خانوں میں جو مجرموں سے مختلف چیزیں تیار کرائی جاتی جیں ان کا خرید نابلا خلاجائز ہے 'کیونکہ وہ لوگ تمام شرائع کے مکلف شیں ہیں۔ البتہ مسلمانوں کی ریاست میں جو جیل خانے ہیں ان میں تیار شدہ چیزیں بہتریہ ہے کہ استعال نہ کی جائیں۔ مگر از روئے فتو کی بوجہ اس کے کہ مادہ ان اشیاء کا اہل ریاست کا مملوک ہے 'طلال کما جائے گا۔ البتہ اجر مثل ان کے ذمہ رہے گااور ای وجہ سے ان چیزوں میں ایک گونہ خبث ہوگا۔ مگر مغصوب کے ورجے میں نہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ میں ایک مرتبہ بماولیور گیاتو وہاں قیدیوں کو بنگھا تھینچنے کے لئے بلایا گیا۔ ایک دو روز تک تو مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ سے قیدی ہیں۔ بعد کوجب معلوم ہواتو

سخت پریشانی ہوئی لیکن غور کرنے ہے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ان کو یمال ہے چھوڑ دیا گیاتو یہ جیل خانہ میں جاکراس ہے بھی زیادہ مشقت کے اندر مبتلا ہوں گے۔ للذا بھی بہتر ہے کہ ان کو یمیں رکھاجائے اور آرام پہنچانے کی کوشش کی جائے ۔ چنانچہ دو پہر کے وقت ان کو آرام کرنے کے لئے کمہ دیا جاتا تھا۔ نیز کھانا بھی ان کو دے دیا جاتا تھا۔ اس سے وہ لوگ بہت ہی خوش ہوئے۔ بھی چکھا کھینچنے کے لئے بجائے ان جاتا تھا۔ طاہر بینوں کو اس نعل پر کے اپنے ساتھیوں میں ہے کمی شخص کو بٹھلا دیا جاتا تھا۔ ظاہر بینوں کو اس نعل پر موقع اعتراض ہو سکتا ہے کہ قیدیوں کی خدمت کو گوارا کیا لیکن حقیقت سے واقف موقع اعتراض ہو سکتا ہے کہ قیدیوں کی خدمت کو گوارا کیا لیکن حقیقت سے واقف ہوئے کے بعد کمی قتم کے ظاہر نام کر گھان کی گئوائش نہیں رہ سکتی۔

# (١٦) اہل اسلام کے لئے نافع مضامین:

فرمایا که دو تین مضمونوں کی تدوین کی میرے نزدیک نهایت ضرورت ہے۔ ایک ہو علم کلام میں یعنی سائنس کے شہمات کے جوابات علم کلام قدیم کے اصول ے تأکہ میہ اعتراض مندفع ہوجائے کہ شریعت علوم جدیدہ کی مختاج ہے دو سرے معاملات کی جونبی صورت پیش آرہی ہیں۔ مثلاً تجارت کے تمام شعبے مطابع کی تمام صورتیں' زمینداری کاشت کاری ملازمت کی تمام شاخیں علی ہذا اور جتنے كاروبار كسب كى صورتيل لكه كران ك متعلق احكام شرعى بتلائ جائيل\_ تیسرے ایک کتاب حدیث میں لکھی جائے جس میں فقہ حقی کے متمسکات ہوں' ٹاکہ غیرمقلدین کو اہام صاحب پر طعن کی گنجائش نہ رہے اور اس میں ضروری جزئیات فقہ کو حدیث ہے ثابت کیا جائے تاکہ ان کابیہ گمان جاتا رہے کہ حنفیہ کے پاس مسائل جزئیہ میں حدیثیں نہیں ہیں 'مگران نینوں کاموں میں میرے نزدیک اول و دوم زیادہ اہم ہیں۔ اور اس کے لئے میں نے متعدد جلسوں میں جدید تعلیم یافته حضرات ہے درخواست بھی کی کہ مجھ کو ان شبهات اور واقعات و معللات کے مطلع کیا جائے اور انہوں نے سوالات جمع کرکے بھیجنے کا وعدہ بھی کیا، الین حسب عادت ایک نے بھی ایفاء وعدہ نہیں کیا۔ ان کے نزدیک سب سے بڑا اور ضروری کام ہے کہ سال بھر میں دو چار لیکچر دید ہے اور بس۔ اور پھر لطف سے کہ علاء پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ بیہ ہماری اصلاح نہیں کرتے۔ حالا نکہ جب سی کو شہمات ہی کا علم نہ ہو اور خیالات ہی ہے کماحقہ واقفیت نہ ہو تو وہ اصلاح کیا کرسکنا ہے۔ تو کم از کم علاء نے سوالات تو کرنا چاہئیں۔

## (LI) اصلاح ظاہری و باطنی فرض ہے <u>:</u>

ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمایا کہ اصلاح اعمال قالبیہ اور قلبیہ کی اذہب فرمایا کہ سوال کے جواب میں تحریر فرمایا کہ اصلاح اعمال قالبیہ ہوتے جیسا کہ آجکل مشاہرہ ہے تو استاد طاہرے میسرنہ ہوسکے جیسا کہ آجکل مشاہرہ ہے تو استاد باطن کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ اگرچہ اس میں والدین ناراض ہوں (بیر غالباس کا طرف رجوع کرنا چاہئے۔ اگرچہ اس میں والدین ناراض ہوں (بیر غالباس کلیہ کے تحت میں ہے لا طاعة ل متحلوق فی معصیة التحالق مولوی محما

# (۱۸) امام ہے پہلے رکوع سجدہ کرناسخت گناہ ہے :

ایک روز بعد نماز ظرایک شخص سے فرمایا کہ تم نماز میں امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرتے ہوئیہ شخت گناہ ہے اور نمایت ہی براہے۔ ظاہرہ کہ امام سے پہلے تو نماز سے فراغت ہو نہیں سکتی کہ جلدی سے چھٹکارا ہوجائے۔ پھراس قدر جلدی کرنے سے فراغت ہو نہیں سکتی کہ جلدی سے چھٹکارا ہوجائے۔ پھراس قدر جلدی کرنے سے کیافائدہ ؟ پھر فرمایا کہ کوئی بیہ شبہ نہ کرے کہ آپ نے نماز میں اس کو ایسا کرتے کیو نکر دیکھ لیا اکتیار ہی چپ و راست میں پھیلتی ہیں۔ دو سرے فقمانے لکھا بھی ہے کہ اگر امام کو کوئی شک ہوجائے تو مقدی کو چپ و راست سے دیکھ لینا جائز ہے۔ سوچسے اصلاح ابنی نماز کی مصلحت ہے اس طرح مصلحت دو سرے کی نماز کی۔ سواس کے لئے بھی دیکھ لینا درست ہے۔ پھر طرح مصلحت دو سرے کی نماز کی۔ سواس کے لئے بھی دیکھ لینا درست ہے۔ پھر فرمایا کہ میرٹھ میں ایک مولوی صاحب تھے۔ دہ رکوع اور سجدے میں دائیں بائیں درکھتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے کما کہ بیہ درست نمیں۔ کہنے گئے کہ تجھ کو دیکھتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے کما کہ بیہ درست نمیں۔ کہنے گئے کہ تجھ کو

کیونکر معلوم ہوا کہ میں نے نماز میں ادھرادھرد یکھاہے۔ معلوم ہو تا ہے کہ تو نماز
میں مجھ کو دیکھ رہا تھا۔ سو میری تقریر ندکور سے ان مولوی صاحب کی غلطی اس
اعتراض میں ظاہر ہوگئی۔ پھر فرمایا کہ بعض لوگ اسی کو بڑا ہنر سمجھتے ہیں اور اسی لئے
مولوی جنتے ہیں کہ دو سرول پر ہریات میں غالب آئیں اور حق کو قبول نہیں کرتے۔
دھ در دہ دو سرول پر ہریات میں غالب آئیں اور حق کو قبول نہیں کرتے۔

#### (١٩) امور دين ميں بھي انتظام کاانهتمام ہو ناچاہئے :

ا یک مرتبه نماز عصر کے وقت عبدالرحیم موذن سے ایک معمار نے کہ وہ اس وفت اپنی تغمیر کے کام میں مشغول تھا اذان کینے کی اجازت جاہی۔ عبدالرحیم نے اس کو اجازت دے دی تو اس نے خلاف معمول بادر پی خانے کی چھت پر کھڑے ہو کر کہ وہاں حضرت مواانا کی نشست گاہ تیار ہو رہی تھی اذان کہہ دی۔ جب وہ اذان کمہ چکا تو مولانا نے اس سے بلا کر دریافت کیا کہ تم نے کس کی اجازت ہے اذان کمی ہے۔ اس نے عرض کیا کہ عبدالرحیم موذن نے مجھ کو اجازت دے وی تھی۔ مولانانے عبدالرحیم کو بلا کر تنبیہہ فرمائی اور فرمایا کہ تم نے بلا ضرورت کیوں اجازت دی۔ پھر فرمایا کہ بدا تنظامی ہے دو سروں کو بھی تکلیف بہنچی ہے اور ایئے کو بھی۔ دیکھیے اس دفت اس واقعہ میں کتنی مصلحتیں فوت ہوئیں۔اس معمار نے اتنی در کام کاحرج کیااور موذن کو اینے کام سے بے فکری ہوئی اور اس کی عادت بڑنا تھیک نہیں اور اہل محلّہ کو خواہی نخواہی وحشت ہوئی کہ وہ مستجھیں گے کہ اب چھت یر اذان ہوا کرے گی' ہمارے گھروں کی ہے پر دگی ہو گی اور وہ غریب لوگ ہیں بوجہ لحاظ کے کیچھ کمیہ نہیں سکتے۔ مگران کو کلفت اور پریشانی تو ہوئی۔ یہ نمام خرالی معمول بدلنے ہے اور ہے انتظامی ہے ہوئی اور فرمایا کہ کیساافسوس ہے کہ امور دنیا میں تو ہر شخص کے ہاں انتظام اور اہتمام ہے اور امور دین میں اس قدر ہے اہتمای اور بے انظامی شائع ہوئی ہے کہ یکھ بھی انتظام نہیں رہا۔ لوگ سبحصتے ہیں کہ دین میں انتظام نہیں ہے۔ حالا نکہ بیہ بالکل غلط ہے۔ تر مذی شریف میں شائل میں مروی

ہے کہ کان لہ عناد فی کل شہیء۔ یعنی حضور ما اللہ الم المرمیں ایک ضابطہ مقرر تھا۔ حتی کہ ایک روز ازواج مطمرات سے بسر مبارک کو دو تہہ کرکے بچھا دیا تھا۔ اس روز حضور مل تھی و یہ کہ کرایا اور فرمانے گئے کہ مجرے میں نوافل پڑھ لیا تو ہوئی ہے۔ آخر بستر کو ایک تہہ کرایا اور فرمانے گئے کہ مجرے میں نوافل پڑھ لیا تو بغیر انتظام بھی ممکن ہے لیکن عظیم الشان سلطنت کا کام بغیر انتظام کیو تکر ہوسکتا ہے۔ تو اگر دین میں انتظام بالکل نہیں تھا تو حضرات صحابہ کرام سے کو یہ عظیم الشان سلطنت کیا ہے انتظام بالکل نہیں تھی۔ حاشاو کلا۔ دین میں تو یہاں تک انتظام ہوگئی تھی۔ حاشاو کلا۔ دین میں تو یہاں تک انتظام ہوگئی تھی۔ حاشاو کلا۔ دین میں تو یہاں تک انتظام ہوگئی ہی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی سے ازان کی اور دو سرے نے تکبیر شروع کی تو آپ مرتبہ ایک صحابی شے ازان کی اور دو سرے نے تکبیر شروع کی تو آپ می ہی ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قاضی انصار میں سے ہونا چاہئے اور موذن اہل جیشہ کے مشابہ دے دیا یعنی سیاہ فام) کیونکہ اہل حبشہ قوی ہوتے ہیں اور اس لئے حبشہ کے مشابہ دے دیا یعنی سیاہ فام) کیونکہ اہل حبشہ قوی ہوتے ہیں اور اس لئے حبیر اس کی آواز بھی بلند ہوتی ہی ہے۔

### (۲۰) انتظام میں راحت ہے <u>:</u>

فرمایا کہ ہر شخص کو چاہئے کہ اپنے تمام کاموں کو انتظام کے ساتھ کرے۔ اس سے اپنے کو بھی راحت ہوتی ہے اور دو سروں کو بھی۔

### (۲۱) مسلمانوں میں تفریق کاموجب بنتا صحیح نہیں :

فرمایا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے محاصرہ کرلیا تو آپ کے لشکریوں میں سے ایک مختص نے آپ سے دریافت کیا کہ باغیوں کا سردار نماز پڑھا رہا ہے۔ ہم لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیس یا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پڑھ لو۔ اس فتوے کا مبنلی دہی حفظ نظم تھاعلیٰ ہڑا تھم ہے کہ اگر کوئی مختص عید کا جاند دیکھے اور حاکم شرع اس کو قبول نہ کرے تو اس کو روزہ رکھناواجب ہے اور اگر نہ رکھا تو قضا واجب ہوگی۔ مجال نہیں کہ کوئی شخص تفریق کلمہ کا باعث ہو سکے۔ اگر چہ اس نے اپنی آنکھ سے چاند دیکھا ہو۔ یہ سب انتظام ہی تو ہے۔

(۲۲) اسلام کے تمام اصول عقلی ہیں ' فروع کاعقلی ہونا ضروری نہیں

فرمایا کہ ایک بات اہل علم کے کام کی بیان کر تا ہوں کہ دو سرے ندہب والول کے ساتھ مناظرہ کرنے میں نمایت بکار آمد ہے۔ وہ سے کہ احکام کی دوفتمیں ایک اصول دو سرے فروغ اور مذہب کااصل مدار در حقیقت اصول ہی ہیں۔ پس اصول كورلل بدلائل عقليه ونقليه ہونا جائے۔ اور فروع كے لئے بھى اگرچه نفس الامر میں دلائل عقلیہ اور اس میں اسرار ہیں لیکن ہم کو ان اسرار پر مطلع نہیں کیا گیا۔ اور اصول ہے مراد ہیں توحید و رسالت رسول ملی ملی استیاری ۔ حقیقت کلام اللہ - تو ان سب پر بو دلائل عقلی پیش کرنا ضروری ہے۔ باتی فروع کے لئے اسی قدر کافی ہے کہ خدا تعالیٰ نے نبی کریم ملی ملی کی اس تھم کو نازل فرمایا اور آپ نے اس کی تبلیغ فرمائی اور اگر کسی فرع کی دلیل عقلی منکشف ہوجائے تو بیہ تنبرع محض ہے۔اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً آجکل ہندوستان پر جارج پنجم کی حکومت ہے اور ان کے قوانین تمام ملک میں جاری ہیں۔ تو یہاں دو قشم کے احکام ہیں۔ ایک بیہ کہ وہ بادشاہ ہیں یا نہیں اور پھر باد شاہ ہیں تو یہ ان کے قانون ہیں یا نہیں؟ سواس کے لئے تو دلا کل معقولہ کی ضرورت ہے۔ دو سرایہ تھم کہ ان قوانین میں کیامصلحت ہے؟ تو اس پر امتشال قوانین موقوف نہیں۔ غرض ان قوانین پر عمل کرنے کے لئے اس کی تو ضرورت ہے کہ ہم جارج پنجم کے بادشاہ ہونے بر دلائل عقلی تلاش کریں اور آثار اور سطوت ہے اس کو سمجھیں 'لیکن اگر ہم اس کو بادشاہ مان لیں تو پھرسب قوانین پر عمل کرنا ضروری ہو گا۔ اس میں اس کا انتظار نہ کیا جائے گا کہ ہر قانون کی لم علیحدہ علیحدہ ہم کو معلوم ہو' بلکہ اگر کسی مقدے میں مثلاً جج کچھ فیصلہ کردے اور مدعاعلیہ

صرف علت قانون معلوم نہ ہونے کی وجہ سے عمل کرنے میں کو تاہی کرے تو وہ مجرم اور سزا كالمستحق سمجھا جائے گا۔ اسی طرح قوانین الہیہ میں سمجھنا چاہئے۔ اس ے معلوم ہو گیا کہ کسی شخص کو شرعیات کی لم دریافت کرنے کامنصب نہیں اور اگر کوئی پوچھے بھی تو علاء کو جواب میں رہے کہنے کا حق حاصل ہے کہ ہم واضع احکام نهیں ہیں جو علت جاننا ضروری ہو بلکہ عالم قانون ہیں جس میں علت جانتالازم نہیں' جیسے و کلاء کہ عالم قانون ہوتے ہیں۔ ان کو قانون کی علت اور کم کا معلوم ہونا ضروری نہیں نہ وہ اس کے مدعی ہوتے ہیں۔ تو اگر ان سے کوئی قانون کی علت وریافت کرنے بلکے تو وہ بیہ کمہ کرچھوٹ جائمیں گے کہ ہم عالم قانون ہیں' <sub>وا</sub>ضع قانون نہیں اور قوانین کی علت واضعان قانون سے دریافت سیجئے۔ اسی طرح سے علماء واضعان قانون نهيس بلكه محض عالمان قانون ہيں۔ واضع قانون حق تعاليٰ ہيں۔ يو علماء سے قوانین کی علت اور لم دریافت کرنامھی سخت غلطی ہے۔ اور علماء کو بھی نہ چاہئے کہ دہ بالکل تابع بن کرعلل بیان کرنا شروع کردیں "کیو تکہ ایسا کرنے ہے اس مفسدہ کافتح باب ہو تا ہے اور ہیہ ظاہر ہے کہ ہر جگہ علت کابیان کرنابھی ممکن نہیں۔ تھسی جگہ تو ضرور خاموش ہوناپڑے گا۔ مثلاًا گر کوئی پوچھنے لگے کہ مغرب کے وفت تنین رکعت کیول مقرر ہوئی اور حج ذی الحجہ میں کیوں مقرر ہوا تو ہم کیا جواب دیں کے 'یا کوئی یو چھنے لگے کہ نماز پانچ وقت ہی کیوں مقرر ہوئی تو ہمارے پاس کیامعقول جواب ہے۔ توجب کہ کسی نہ کسی جگہ پہنچ کراس قاعدے سے کام لینا پڑے گا تو پہلے ہی سے اس سے کیون نہ منتفع ہوں۔

### (۲۳) ایک خواب کی خوش نما تعبیر:

ایک صاحب نے لکھ کر بھیجا کہ ایک لڑی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک گائے بول رہی ہے اور اس خواب کی تعبیرایک شخص نے یہ دے دی ہے کہ جو شخص قریب المرگ ہو تاہے وہ ایسا خواب دیکھتا ہے۔ اس تعبیر کو من کروہ لڑکی سخت پریشان ہے۔ اب آپ بہ قسم تحریر فرمائے کہ یہ تعبیر صحیح ہے یا نہیں۔ اور بدون آپ کی قسم کے اس لڑکی کی پریشانی نہ جائے گی۔ مولانا نے فرمایا کہ میں سخت پریشان ہوا کہ تعبیر خواب کی ظنی ہوتی ہے۔ میں کیو نکر قسم کھالوں۔ آخر سمجھ میں آیا کہ اس طرح لکھا جائے کہ میں بہ قسم لکھتا ہوں کہ یہ تعبیر یقدینا صحیح نہیں ہے۔ معنی یہ تصی طرح لکھا جائے کہ میں بہ قسم لکھتا ہوں کہ یہ تعبیر یقدینا صحیح نہیں ہے۔ اس جواب تھے کہ اس کی عدم صحت یقینی ہے۔ اس جواب سے ان شاء اللہ ان کی تسلی ہو جائے گی۔

### (۳۴) ہرگز کسی کواپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرنا چاہئے :

ایک شخص نے قصہ بیان کیا کہ ایک شخص کمی نہر بر عنسل کرنے گیا۔ وہاں پانچ سو روبیہ اس کو ملا۔ اس نے وہ سب روبیہ ااکر عدالت میں دے ویا اور عدالت نے اعلان کردیا کہ جس کا ہو لے جائے۔ اس کے بعد ای شخص نے بہت ہی کمتر زیور کے لئے ایک لڑکے کو قبل کردیا اور جب اظہار ہوا تو اقرار کرلیا۔ لیکن حاکم اس کو پہچانیا تھا۔ اس لئے اس نے تعجب کیا اور اس کو مجنون سمجھ کرا قرار کو غلط سمجھا۔ اس نے بھرا قرار پر اصرار کیا۔ حاکم نے وجہ پوچھی تو کھا کہ صاحب اس وقت ایساہی دل تھا اور اس وقت ایساہی تھا۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے قریب ہر وقت ڈرتے رہنا چاہئے۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی مقلب القلوب ہیں۔ جس طرح چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ ہرگز کسی کو اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرنا چاہئے اور ہروفت دعاء واستغفار کرتے ہیں۔ ہرگز کسی کو اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرنا چاہئے۔

### (۲۵) تکلف میں سراسر تکلیف ہے:

فرمایا که سفرفی نفسه فرحت کی چیز ہے 'کیونکه کوئی مشغلہ ذمہ داری کانہیں ہو تا۔ مختلف مقامات کی سیر ہوتی ہے۔ مختلف احباب سے مل کرجی خوش ہوتا ہے مگر یہ اس وقت ہے کہ لوگ تکلف نہ کریں۔ ورنہ بھر شخت تکلیف ہوتی ہے مگر

## (۲۷) غریب آدمی کواینے پاس کسی کی امانت نه رکھنی چاہئے :

فرمایا کہ جو لوگ مختاج اور تہی دست ہیں ان کو چاہئے کہ اپنے پاس کسی کی امانت نہ رکھیں۔ کیونکہ اس میں اندیشہ ہے کہ کسی ضرورت میں نفس خرچ کرلینے کی رائے دے اور اگرچہ خرچ کرتے وقت ارادہ ادا کرنے کا ہو تاہے 'لیکن ہروقت میسر آناتو آسان نہیں۔ علیٰ ہذا قرضہ بھی حتی الوسع نہ لینا چاہئے۔ اور اگر لیا جائے تو اس کو بہت جلد ادا کردینا چاہئے 'کیونکہ جب ہزاروں کی نوبت پہنچ جاتی ہے اور قرض خواہ بہت زیادہ ہوجاتے ہیں تو اس وقت قرض دار کی نیت ٹھیک نہیں رہتی۔ قرض خواہ بہت زیادہ ہوجاتے ہیں تو اس وقت قرض دار کی نیت ٹھیک نہیں رہتی۔ شمجھتا ہے کہ سب سے تو سکدوش ہو نہیں سکتا' رسوائی تو ضرور ہوگی۔ اب ایک ی رسوائی اور دس کی برابرہے تو کسی کو بھی ادانہ کرو۔

## <u>(۲۷)</u> وق<u>ف اشیاء کی حفاظت ضروری ہے</u>:

ایک مرتبہ بعض اہل خانقاہ کی کسی بدیمیزی پر ناخوشی ظاہر کرتے ہوئے ایسے اخلاق کے متعلق تذکرہ ہوا۔ فرمایا کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُغَیِّرُ مَابِقَوْمِ حَتَّی یُغیِّرُوْامَا اِنْ اللّٰهَ لَا یُغیِّرُ مَابِقَوْمِ حَتَّی یُغیِّرُوْامَا اِنْ کے متعلق تذکرہ ہوا۔ فرمایا کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُغیِّرُ مَابِقَی یعنی مصلح ان کے بیان فرو مرابھی یعنی مصلح ان کے ساتھ سخی سے پیش آتا ہے۔ اگر میں ان سے نرمی اور سمولت کابر تاؤکروں تو عجب نہیں کہ بید لوگ معجد کی محراب میں مگنے لگیں۔ اللّٰہ اللّٰہ کرتے ہیں اور طال و حرام نہیں کہ بید لوگ معجد کی محراب میں مگنے لگیں۔ اللّٰہ اللّٰہ کرتے ہیں اور طال و حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ اکثر دیکھا ہے کہ معجد اور مدر سے کے لوٹے اٹھا کر حجروں میں میں دھکا ہیل میں دھکا ہیل

كرتے ہيں جس سے جاريائي نوٹ جاتی ہے۔ يہ كيسي بدتميزي ہے۔ اعلیٰ حضرت حاجی صاحب نوراللہ مرقدہ نے ضیاء القلوب میں تحریر فرمایا ہے کہ درستی اخلاق کے بعد استعداد وصول الی الله کی پیدا ہوتی ہے۔ رہاوصول دہ ہنوز بمراحل دور ہے۔ اسی وجہ ہے بعضے بزرگوں نے بعض لوگوں کو گئی گئی سال تک اذ کار واشغال کی تنقین و تعلیم نہیں کی بلکہ محض آب برداری وغیرہ کا کام لیا ٹاکہ اخلاق درست ہوں' اور مولانانے میہ بھی فرمایا کہ اخلاق عجیب چیز ہیں۔ پھر فرمانے لگے کہ اگر سفرملوک (ایک طالب علم کانام ہے) دور دراز ہے نہ آیا ہو تانؤ میں اس کو ضرور سزا دیتا۔ مگر خیراب سوائے اس کے کہ صبر کیا جائے اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ اب ایسے ہیں کہ اپنے کام کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ کبوتر پکڑنے میں مشغول ہوں اور پلنگ تو ڑ دیں' اور فرمایا کہ مجھے مدرے کی ذرای چیز کے ضائع ہونے ہے بھی بے حد رنج ہو تاہے۔ آخر مدرے کی چیزیں حرام کی تو شیس ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگرچہ دنیا میں کوئی معصوم اور فرشتہ نہیں 'غلطی سب ہے ہو جاتی ہے مگر غلطی ای وقت تک کما جائے گا جبکہ تبھی کبھار نفس و شیطان کے نقاضے ہے کوئی بات ہوگئی' پھراس کا تدارک کرلیا گیا۔ افسوس توبیہ ہے کہ ہروقت ہے پروائی سے شرارت میں مبتلااوراس کو خفیف سمجھتے ہیں۔ اور بعضے گناہوں کو تو بالکل جائز ہی سمجھ رکھا ہے۔ یاد رکھو اس لاپروائی سے ایمان کا اندیشہ ہے۔ اگر انسان گناہ کو ڈر تا ڈر تا کرے اور بھی کبھار ہوجائے تو امید عفو کی ہے اور جب ہروفت مبتلا رہے اور اس کو ہلکا سمجھے تو پھرامید عفو کیسے رہے گی۔ کیو نکہ استخفاف موانع عفو سے ہے۔

#### (۲۸) مریدال می پرانند:

ایک روز نیاز محمد ملازم بعد نماز عصر آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خان صاحب کو رستے میں آتا ہوا پایا۔ قصہ یہ ہوا تھا کہ مولانا نے اس نیاز محمد کو جلال آباد بھیجا تھا کہ عنایت خان صاحب کو اپنے ہمراہ لے آؤ اور نیاز محمہ نے ایسے لہجے سے یہ خبر بیان کی کہ گویا عنایت خان صاحب کا یہ آنا تصرف تھا۔ اس دفت مولانانے فرمایا کہ لوگ باا تحقیق ذرا سے شبہ سے بعض امور اتفاقیہ کو کرامات بیں شار کرنے لگتے ہیں اور میرے معاملات بیں ایسابار ہاہوا ہے اور فرمایا کہ بعض شیوخ ایسے بھی ہیں کہ ان کو کوئی ایسا موقع بیش آئے تو دہ اس کو غنیمت سمجھیں تاکہ کرامات کی تعداد زیادہ ہوجائے استغفراللہ۔ چنانچہ اسی قصے بیں بعض معتقدین نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے جو عنایت خان صاحب کو بلانے کا قصد کیا تھا تو خان صاحب اس قصد سے متاثر ہوکر عنایت خان صاحب کو بلانے کا قصد کیا تھا تو خان صاحب اس قصد سے متاثر ہوکر فور آردانہ ہوگئے۔ حالا نکہ واقع میں وہ واقعہ بوجہ کرامت کے نہیں ہوتا۔ اور اکثر خود اس واقعہ ہیں ایک مکذب موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ اس واقعہ میں نیاز محمہ کا خود اس واقعہ ہی بیانے کہ کرامت ہے۔ کیونکہ اگر یہ تصرف ہوتا تو میں نیاز محمہ کو تکیف ہی

# (<u>۲۹) زمانہ طاعون کے تصرفات مثل مرض الموت کے ہیں</u>:

طاعون کے متعلق تذکرہ ہو رہا تھا۔ فرہایا کہ اگر کسی مقام پر طاعون خوب کھیل رہا ہو تو اس زمانے میں ہر شخص کے عقود و تصرفات کو شرعاً مثل تصرف مربض بمرض الموت کے سمجھا جائے گا۔ اگر چہ تصرف کے وقت وہ شخص تندرست ہو۔ فقہاء رحمہ اللہ تعالی نے اس فرع میں اس کاراز سمجھا ہے کہ مرض الموت میں علت تھم مایوسی ہے حیات سے اور ایسے وقت میں وہ اپنے مال کو جس طرح جانے گا اڑائے گا اور شریعت نے ورشہ کے حقوق کی حفاظت کرکے احکام خاصہ ایسے وقت کے لئے مقرر کرد سے ہیں۔ پھر فرمایا کہ خدا تعالی فقہاء کو جزائے خیر دے وقت کے لئے مقرر کرد سے ہیں۔ پھر فرمایا کہ خدا تعالی فقہاء کو جزائے خیر دے فوب ہی سمجھا۔ طاعون کے دنوں میں ہر شخص مایوس ہو تا ہے۔ اگر چہ تمام دنیوی امور میں مشغول بھی ہو تا ہے 'کھا تا بھی ہے ' بیتا بھی ہے اور دنیا کے امور میں مشغول بھی ہو تا ہے 'کھا تا بھی ہے ' بیتا بھی ہے اور دنیا کے مقر میں مشغول بھی ہو تا ہے 'کھا تا بھی ہے ' بیتا بھی ہے اور دنیا کے مقر میں مشغول بھی ہو تا ہے 'کھا تا بھی ہے ' بیتا بھی ہے اور دنیا کے مقر میں مشغول بھی ہو تا ہے 'کھا تا بھی ہے ' بیتا بھی ہے اور دنیا کے مقر مشغول بھی ہو تا ہے 'کھا تا بھی ہے ' بیتا بھی ہے اور دنیا کے مقر میں مشغول بھی کرتا ہے لیکن دل کسی کام میں نمیں لگتا اور اس حالت کا ہر شخص نمیں بھی ایسی طرح سمجھ میں آ گئے تھر ہے کھا ہو گا۔ اور اس سے اس حدیث کے معنی بھی اچھی طرح سمجھ میں آ گئے

ہوں گے کن فی اللہ نیا کانیا عریب او عابر سبیل۔ یو تکہ طاعون کے زمانے میں ہر شخص کو یہ بات حاصل ہوتی ہے اور جن حفزات نے ہیشہ کے لئے اس کو اپنا حال بنالیا ہے ان کو ہروفت ایساہی نظر آتا ہے۔ کچھ طاعون کی شخصیص نہیں۔ وہ سبجھتے ہیں کہ دنیا کی حیات مستعار ہے۔ ایک وم کی بھی خبر نہیں 'نہ ایک گھڑی کا بھروسہ ہے۔ اس لئے وہ ہروفت اس حدیث پر عامل ہیں۔ مگرجو اس مرتبے کا نہیں ان کو زمانہ طاعون میں تواس پر عمل نصیب ہوجاتا ہے۔

#### (۳۰۰) جو ا مرمعلوم نه هو بلا تکلف ظاهر کردینا چاہئے :

فرمایا کہ جو شخص تبھی تہمی سوال کے جواب میں لا اعلم (میں نہیں جانیا)
بھی کمہ دیتا ہو'اگرچہ اس کی نیت بھی صحیح نہ ہو تاہم اس سے جاہ بڑھتی ہے اور
سامعین سیحھتے ہیں کہ یہ شخص جو بچھ بتلا تا ہے اسی وقت بتلا تاہے جبکہ اس کو خوب
اطمینان ہو تا ہے' باتی نفس الا مرہی خواہ بچھ بھی ہو۔ تو مناسب ہے کہ بلا تکلف
اس لفظ کا استعمال کیا کریں اور جو امر معلوم نہ ہو کہہ دیا کریں۔ یوں نہ سمجھیں کہ
اس لفظ کا استعمال کیا کریں اور جو امر معلوم نہ ہو کہہ دیا کریں۔ یوں نہ سمجھیں کہ
اس سے بھاری سکی ہوگی۔

### (۱۳۱) لا يعنی سوالات سے گريز كرنا جائے:

فرمایا کہ ہم نے زمانہ طالب علمی میں ایک سوال حضرت مولانا رشید احمد صاحب قدس سرہ کی خدمت میں بھیجا کہ حضرت محمد سائی آبار افضل ہیں یا قرآن شریف افضل ہے۔ مولانا نے جواب دیا کہ حضور سائی آبار خود قرآن شریف کی تعظیم فرماتے ہے 'للذا قرآن شریف افضل ہے۔ پھر مولانا محمد بعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے زبانی ہو چھا گیاتو فرمایا کہ حضرت سائی آبار افضل ہیں کیونکہ حضور مائی آبار کا منشاء ملیہ سے اور منشاء قرآن شریف صفت کام ہے اور صفت علم صفت کام ہے اور صفت علم صفت کلام ہے اور صفت علم صفت کلام ہے اور منشاء قرآن شریف صفت کلام ہے اور صفت علم صفت کلام ہے اور منساء قرآن شریف صفت کلام ہے اور صفت علم صفت کلام ہے اور منساء قرآن شریف صفت کلام ہے اور صفت علم صفت کلام ہے اور منساء قرآن شریف صفت کلام ہے اور منساء کی بعد قرمایا کہ

قرآن میں دو مرتبے ہیں۔ ایک تو کلام نفسی کا کہ وہ غیر مخلوق ہے۔ یہ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے افضل ہے کو نکہ صفت اللی ہے اور ظاہر ہے کہ قدیم افضل ہوگا حادث ہے اور دو سرا مرتبہ کلام لفظی کا اور ہرچند کہ یہ مرتبہ بوجہ کلام نفسی پر دال ہونے کے معظم ہے لیکن مخلوق ہے اور حضرت ما تی تی تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ تو کلام کے اس مرتبہ سے حضور ما تی تی افضل ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت گنگوہی " دیوبند تشریف لائے تو ایک طالب علم نے بھر مولانا " سے دریافت کیا تو مولانا گنگوہی " میوبند تشریف لائے تو ایک طالب علم نے بھر مولانا " سے موالات اس قسم کے کرتے ہیں۔ مقصود سے تھا کہ اس قسم کے لائینی قبل و قال اور بیکار سوالات اس قسم کے کرتے ہیں۔ مقصود سے تھا کہ اس قسم کے لائینی قبل و قال اور بیکار سوالات ندموم ہیں۔

## (٣٢) قريش عيدين كوبهت نفع پهنچا:

فرمایا کہ اس وفت تک اکثرامور دین میں زیادہ تر نفع اولاد قریش ہی ہے ہوا ہے۔ چنانچہ صدیقی' فاروقی' عثانی' علوی ہے سب قریش ہی ہیں۔ اور ان سے دین کو بہت نفع پنچاہے جس سے راز تقذم قریش کامنکشف ہو تاہے۔

## (۳۳۳) حضور مل ملائلیا کی امت پر شفقت کی کوئی حد ہی نہ تھی :

فرمایا کہ جناب سرور عالم سائٹ کیا کہ امت ہے اس قدر محبت تھی کہ بعض مرتبہ ساری ساری رات وعائے مغفرت امت کے لئے کی ہے۔ اور ہم نالا ئق امتی ہیں کہ اپنی حالت کمیسی ابتر کرلی ہے اور حضور سائٹ کیا کا کوئی حق اوا نہیں کیا۔ کمی نہ سنا ہوگا کہ کمی نے تمام رات دروو پڑھنے میں گزار دی ہو' اللّا ماشاء الله۔

#### (۱۳۳۷) انتاع سنت و محبت رسول ملائلیا دونوں ضروری ہیں : فرمایا کہ اس زمانے میں اکثرلوگ سوداور رشوت کاروپیہ جمع کرکے سال میر

ا یک یا دو مرتبه محفل مولد کرتے ہیں اور اس حرام مال کو اس میں صرف کرتے ہیں۔ حالا نکہ اگر ان کے اخلاق اور حالات کو دیکھا جائے تو نہ اعتقاد درست ہے نہ اعمال ظاہر نه اعمال باطن۔ ملبوسات اور ماکولات سب میں خلاف شرع ' پاجامه' انجکن ' دستار' کلاہ' رایش' غرض جس چیز کو دیکھئے شریعت کے خلاف۔ پھر سمجھتے ہیں کہ ہم محب رسول ملتنتهم ہیں حیاشیاو سکلا اور فرمایا کہ ہمارے دوستوں میں ایک شخص مولد کے بہت ہی شاکق تھے۔ انہوں نے حضور مانٹیلیا کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم کثرت تعریف ہے خوش نہیں ہوتے بلکہ شدت اتباع ہے خوش ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمٰن صاحب مرحوم سَنج مراد آبادی ہے پوچھا گیا کہ آپ کے یمال تو اتباع سنت و محبت رسول زیادہ ملحوظ ہے۔ آپ مولد کیول نہیں كرتے۔ فرمايا كه بهم تو ہروفت مولد كرتے ہيں "كيونك لا اله الا اللّه محمد ر سول الله يزهة بي- اگر حضور بيدانه موت توجم به كلمه كيونكر كه كت توذكر مولد تو ہروفت ہماری زبان پر جاری ہے اور بیہ بھی فرمایا (لعنی حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے) کہ میاں جو شخص سال بھرمیں ایک دو مرتبہ یاد کرکے مدعی محبت ہوجائے اور وہ شخص جو ہروقت درود شریف اور اتباع احکام ہے باد کرے 'کیا دونوں برابر ہوسکتے ہں؟

### (**۳۵**) صحابہ کرام <sup>رہ ح</sup>ضور ملی تاہیم کے عاشق صاوق تھے :

فرمایا کہ اگر حضرات صحابہ "نہ ہوتے تو ہم قرآن و حدیث کے معانی کیو نکر سجھتے۔ یہ سب ان ہی حضرات کا طفیل ہے کہ وہ سب کچھ کر گئے اور ذخیرہ ہمارے لئے چھوڑ گئے۔ کوئی ضروری بات بھی انہوں نے ضائع نہیں ہونے دی۔ ان حضرات کو حضور ماڑ گئی ہے اس قدر محبت تھی کہ اگر آپ تھو کتے تھے تو وہ حضرات ہوتی تھی کہ اگر آپ تھو کتے تھے اور غسالہ وضو لینے کے لئے ان حضرات کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ایک دو سمرے پر گرے جاتے تھے۔ اگر کسی حضرات کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ایک دو سمرے پر گرے جاتے تھے۔ اگر کسی

کونہ ملتا تھا تو دو سرے کے ہاتھ پر ہاتھ مل کراس کو اپنے منہ پر مل لیتا تھا۔ گر ان حضرات میں تکلف اور بناوٹ ذرا بھی نہ تھی۔ سادگی یہاں تک تھی کہ حضور میں آتیے ہے لئے اٹھتے بھی نہ تھے گوجی تو چاہتا تھا گر پھر بھی نہ اٹھتے تھے اور وجہ بتلاتے ہیں لما کنا نعر ف من کر اھیۃ صلی اللّٰہ علیہ و آلہ و سلم۔

### (۳۲) نسب کے معاملہ میں افراط و تفریط دونوں بے جاہیں :

فرمایا کہ اس زمانے میں لوگوں نے نسب کے امرمیں بے حد افراط و تفریط کر ر کھی ہے۔ حالا نکہ افراط اور اسی طرح تفریط دونوں بے جاہیں' یعنی محض نسب کو نجات کے لئے کافی سمجھنا بھی غلط ہے "کیونکہ خود حدیث میں ہے: یا فاطمة انقذی نفسك من النار - جس سے معلوم ہواكہ نسب كے نافع ہونے كے کئے ایمان اور اتباع شرط ہے۔ بلکہ اس کے خلاف کی صورت میں ہزرگوں کی اولاد یر زیادہ وبال کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ دنیا میں بھی مشاہدہ ہے کہ اگر اپنی اولاد نا فرہانی کرے تواس پر زیادہ غصہ آتا ہے بہ نسبت اجنبی کی مخالفت کے۔اسی طرح نسب کو محض بِكَارِ سَجَصَا بِهِ بَهِي غَلْطَي ہے۔ قرآن میں ہے: وَالَّذِیْنَ آمَنُوْا وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانِ ٱلْحَقّْنَابِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الخ-لحوق كے معنی بہیں كہ وہ اور ان کی اولاد دونوں ً جنت کے ایک ہی درجے میں ہے اور اولاد کے عمل کی کمی یوری کردی جائے گی۔ یہ نفع ہے نسب کا 'لیکن بیہ نسب مخصوص نہیں معنی اصطلاحی کے ساتھ۔ بلکہ مطلق انتساب الی المقبول نافع ہو گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی دنی النسب ہو اور بزرگ ہو عنداللہ (مثلاً کوئی جلاہا) تو وہ بھی اپنی اولاد کے کام آئے گا۔ یہ نہیں کہ صرف شریف النسب ہی کام آئے اور دنی النسب کی بزرگی اس کی اولاد کے لئے کار آید ند ہو۔ حاشاو کلا۔

#### (mu) الله تعالى كے نزديك صرف طلال قابل قبول ہے :

فرمایا کہ انسان کے نزدیک جانور ان باتوں سے محبوب ہوتا ہے کہ وہ گرال قیمت ہواور ہے عیب ہو اور حق تعالیٰ کے نزدیک اس سے محبوب ہوتا ہے کہ وہ حلال ہو۔ توجس طرح کسی انسان کو جانور سکے مدید دینے میں پہلی وو باتوں کی رعایت کی جاتی ہے۔ چنانچہ اگر حاکم ضلع کو کوئی جانور مدید میں دینا ہوتو کیسی کچھ تلاش اور چھان مین کی جاتی ہے۔ چنانچہ اگر حاکم ضلع کو کوئی جانور مدید میں دینا ہوتو کیسی کچھ تلاش اور چھان مین کی جاتی ہے اور اس میں ذرا بھی کو تاہی نہیں کی جاتی 'اسی طرح خدا تعالیٰ کے بال پیش کرنے میں اس کے محبوب امریعن حلت کا بھی غایت ورجہ لحاظ رکھنا جائے۔

### (mA) قربانی کا گوشت دینے کا ثواب الگ ہے:

فرمایا کہ قرمانی کا ثواب محض ذرئے سے حاصل ہوجاتا ہے۔ جیسا حدیث میں ہے کہ قطرات خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ باقی گوشت تقشیم کرنے کا ثواب اس سے جدا ہو تا ہے۔ بیہ خدا تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔

## (۳۹) عبادات میں لذت کاطالب نہیں ہونا چاہئے :

فرمایا که حضرت استعمل علیه السام کاس جواب سے که سَتَجِدُدُنِی اِنْ سَسَاءَ اللّهُ مِنَ الْحَسَّابِ دِیْنَ۔ ایک عجیب مسکے پر استدلال ہوسکتا ہے جو کہ ذاکرین کے لئے بے حد مفید ہے۔ بعنی اکثر ذاکرین اپنے ذکر میں طالب لذت ہوتے ہیں اور وہ خداکو مقصود نہیں سبجھت 'بلکہ لذات کے طالب ہوتے ہیں۔ حالا نکہ مقصود اصلی یہ ہے کہ سلیم ہو اور طلب رضا ہو گولذت نہ ہو۔ بیہ مسئلہ من الصابرین سے مفہوم ہوا اور سلیم ہو اور طلب رضا ہو ورنہ اگر لذت مقصود ہوتی تو بجائے من الصابرین کے من المسئل پر صبر ہو ورنہ اگر لذت مقصود ہوتی تو بجائے من الصابرین کے من المسئلڈذین فرمایا اور صبر ہمیشہ سلی اور

بِ مزگی میں ہو تا ہے۔ اس سے لذت کاغیر مقصود ہونا ثابت ہوگیا۔ بلکہ بعض محققین کا قول ہے کہ جس عبادت میں لذت نہ ہو وہ ایک حیثیت سے لذت والی عبادت سے افضل ہے۔ کیو نکہ جب عبادت میں لذت مقصود ہوئی تو ممکن ہے وہ بوجہ لذت کے اداکی گئی ہو اور امتخان اور کمال اس امر جس ہے جو خلاف طبع ہو نگر آج کل طالبین کا خیال اس کے بالکل برعس ہے اور وجہ اس کی ہیہ ہے کہ شیوخ میں خود خرابیاں پیدا ہوگئ ہیں حالات کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ پیروں میں سے اور مشائخ میں سے اکثر خود بھی فن تصوف سے بے خبر ہیں۔ گرجبہ مشیخت سے اور مشائخ میں سے اکثر خود بھی فن تصوف سے بے خبر ہیں۔ گرجبہ مشیخت نیب ہوتی کہ اصل مرض طالب زیب تن ہے اور اس کا علاج مناسب کیا ہے۔ حالا نکہ یہ نمایت ضروری ہے۔ دیجھو میں کیا ہے اور اس کا علاج مناسب کیا ہے۔ حالا نکہ یہ نمایت ضروری ہے۔ دیجھو اگر طبیب جسمانی مرض سے واقف نہ ہوتو اس کا علاج بھیشہ مفتر ہوتا ہے۔ اس طرح ان خام کاروں سے در العمر مریدوں کی تشویش دور نہیں ہوتی۔

## (۴۴) روحانی مرض کے زائل پر فخرنہ کرے :

فرمایا کہ مقصود تصوف ہے یہ ہے کہ اضلاق کی اصلاح ہوجائے 'لیکن ہے کوئی افتر کی بات نہیں۔ ہاں اس پر شکر کرنا چاہئے۔ دیجھو اگر کسی کو مرض سے صحت حاصل ہو تو بھی اس کو فخر کرتے نہ دیکھا ہوگا۔ ہاں شکر کرتے ہیں کہ خدانے ایک مرض ہے نجات بخشی۔ اس میں فخر کی کیا بات ہے۔ اور اگر کسی کو کرامات اور معارف بھی میسر آجائیں تو اس پر بھی کیا فخر کیا جائے کیونکہ وہ اپنے اختیار ہے بالکل معارف بھی میسر آجائیں تو اس پر بھی کیا فخر کیا جائے کیونکہ وہ اپنے کہ انتظار ہے بالکل فارج ہیں۔ بلکہ اس دولت کے حصول کے بعد یوں سمجھنا چاہئے کہ بادشاہ نے ایک پہرار کو گرال بمالعل دے دیئے ہیں کہ وہ جب چاہے واپس لے لے لے۔ تو اس سے پہرار کو گرال بمالعل دے دیئے ہیں کہ وہ جب چاہے واپس لے لے۔ تو اس سے پر ہروقت شکر کرے اور بھٹہ ترسال و لرزال رہے کہ ایسانہ ہو جھے سے اس امانت پر ہروقت شکر کرے اور بھٹہ ترسال و لرزال رہے کہ ایسانہ ہو جھے سے اس امانت کے ادائے حقوق میں کو تاہی ہوجائے۔ باتی فخروغیرہ یہ سب خرابی ناواقفی کے سبب

ے ہے۔

### (۱۲) مانگی ہوئی چیز ضرورت بو ری ہونے کے بعد فور اً واپس کی جائے

فرمایا کہ میری عادت ہے ہے کہ اول تو حتی الوسع کسی کی چیز عاریت نہیں لیتا اور اگر بھی کسی مجبوری ہے کوئی چیز لینی پڑی تو فراغت کے بعد اس کو فوراً ہی پہنچا دیتا ہوں تاکہ قلب مطمئن ہوجائے۔ اکٹر لوگ اس سے بالکل غافل ہیں۔ حالا تکہ احادیث کے تتبع سے معلوم ہو تا ہے کہ تمام اخلاق کا خلاصہ یمی ہے کہ کسی کو دو سرے سے اذبت نہ بہنچ۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ اور حدیث ہیں آیا ہے کہ کوئی اپنے بھائی کی لکڑی نہ اٹھائے کیو تکہ وہ پیشان ہوگا (لا لا عبًا و لا جادا) یعنی نہ نہیں اور نہ بہ قصد لینے کے (ایسی نہیں ہے ممانعت کی علت وہی اذبت ہے)

### (۳۲) اسلام میں دو سروں کو ایذاء ہے بچانے کانمایت اہتمام ہے

فرمایا کہ حدیث امراط ہ الاذی ہے معلوم ہوتا ہے کہ احداث اذی کے کیا معنی ابقاء اذی کی بھی اجازت نہیں۔ کیونکہ ممکن ہے اس سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ مگر اکثر لوگ ازالہ تو کیا کرتے ہیں اور اپنی طرف سے ایسی چیزیں راہ میں ڈال دیتے ہیں جن سے دو سرول کو کلفت ہو۔

### (۳۳۳) سفارش قبول نه ہو تو ناگواری نہیں کرنی چاہئے :

فرمایا که سفارش کی حقیقت بیہ ہے جو که حضرت بریرہ "کی حدیث میں حضور ملی آلیا ہے عملاً بتلادی۔ قصہ بیہ ہے کہ حضور ملی آلیا ہے بریرہ " سے نکاح کے بارے میں حضرت مغیث "کی سفارش فرمائی اور حضرت بریرہ " نے عرض کیا کہ تھم ہے یا سفارش ؟ حضور ملی آلیا ہے فرمایا سفارش۔ بریرہ " نے کہا کہ تو مجھ کو منظور نہیں 'اور بید حضور ملی آلیا ہے فرمایا سفارش۔ بریرہ " نے کہا کہ تو مجھ کو منظور نہیں 'اور بید حضور ملی آلیا ہے کہ کا کہ تو مجھ کو منظور نہیں ہوا۔ نیز حدیث میں ایک دو سراواقعہ ای قتم کا ہے کہ

ا یک شخص فار ہی نے جو شور ہاا تھا ایکا تا تھا حضور ماٹھ کیا ہم کی خدمت میں عرض کیا کہ آج میں نے کچھ شور ہا یکایا ہے۔ حضور ملٹھ کیا تشریف لیے جلیں (اور شور ہا نوش فرمائس) تو حضور مل الم الله الله عن مرمایا که عنائشه المجمی اس نے عرض کیا که نهیں۔ آپ مالٹی آلے ایر نے فرمایا کہ تو بھرہم بھی نہیں۔ وہ واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھرحاضر ہوا اور پھر عرض کیا۔ آپ نے پھروہی فرمایا۔ وہ پھرواپس چلا گیا۔ تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوا اور اب چو نکہ اس کی رائے بدل گئی تھی اس لئے حضرت عائشہ ﷺ کو بھی لے چلنا منظور کرلیا۔ دیکھئے حضرت بریرہ "کے انکار اور اس فارس کے انکار پر آپ ذرا متغیر نہیں ہوئے۔ سو سفارش یہ ہے کہ اگر مخاطب قبول نہ کرے تو شفیع کو ذرا ناگواری نہ ہو اور اس حدیث ہے ہیہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ حضور میں تاہیا ہے صحابہ کرام " کو کیسی آ زادی عطا فرما رکھی تھی کہ جب تک اپنے رائے نہیں بدلی حضور مُنْ تَقَالِم كَى سفارش كو قبول نهيس كيا- نيز حضرت بريره "كي سفارش قبول نه كرنے ہے بیہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب بربرہ " ہر قبول سفارش واجب نہیں تو حق تعالیٰ بر کیونکر شفاعت کا قبول کرنا واجب ہو گا۔ باقی قیامت کے روز تو چو نکمہ اذن ہو جائے گااور قبولیت کاوعدہ ہو گااس لئے قبول ہوجائے گی۔ بیہ ہے سفارش کی حقیقت مگر آ جکل اس کو بالکل بدل دیا ہے۔ آ جکل تواگر کوئی بزرگ سفارش کریں اور معقدین قبول نہ کریں تو ہے چ**ا**رے معتقدین پر قیامت برپا ہو جائے اور مصیبت آ جائے۔ (سمه) كسى يركام كابار نهيس ۋالناچاہتے :

فرمایا کہ اگرچہ ہمارے گھر پر بہت ہے آدمی اور بہت ساکام نہیں ہے' تاہم ایک تنخواہ دار خادم رکھ لیا ہے تاکہ ہمارے کام کا کسی پر بار نہ ہو اور اس کالحاظ ہرامر میں رکھنا ضروری ہے۔ فرائض کے بعد ان ہی امور کا مرتبہ ہے۔ میں ان کا زیادہ خیال رکھتا ہوں اور اذکار کا مرتبہ ان کے بعد سمجھتا ہوں۔

### (۵۶) طبعی اختلاف قابل ندمت نهیں <u>:</u>

فرمایا کہ جو میرا طرز ہے' یہ ایک امر طبعی ہے اور طبائع مختلف ہوتی ہیں۔ یمی وجہ ہے میری اور دوسروں کی طبائع میں اکثراختلاف ہو تا ہے۔

(٣٦) تعليم بدون اصلاح عملي مفيد نهيس:

فرمایا کہ اس زمانے میں محض تعلیم بدون اصلاح عملی مفید شیں ہے بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کراوے اور عمل پر روک ٹوک کر تارہے۔

# (۷۲م) بلااجازت دعوت میں شریک ہوناجائز نہیں <u>:</u>

فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور سی ایک وعوت میں تشریف لے گئے۔ ایک شخص آپ کے ہمراہ ہوئے۔ میزبان کے دروازے پر پہنچ کر آپ نے توقف فرمایا اور صاحب خانہ سے فرمایا کہ یہ مخص مدعو نہیں ہے۔ اگر اب تم اجازت دو یہ بھی اجا ئیں اور اگر اجازت نہ دو تو واپس چلے جائیں۔ صاحب خانہ نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ مولانا نے فرمایا کہ آج کل مشائح کو اتنا ہوچے لینا کافی نہیں۔ کیونکہ اجازت دے دی۔ مولانا نے فرمایا کہ آج کل مشائح کو اتنا ہوچے لینا کافی نہیں۔ کیونکہ صحابہ کرام " تو صاف اور بے تکلف تھے۔ وہاں یہ اختمال بی نہ تھا کہ منہ دیکھے کی مروت کرکے اپنے اوپر بار اٹھا کر منظور کرلیں گے۔ اور آجکل چو تکہ طبائع میں تصنع عالب ہے 'اس لئے غالب احتمال کی ہے کہ پوچھنے پر عذر کرنے کو کسی طرح پہند ہی غالب ہے 'اس لئے غالب احتمال کی ہے کہ پوچھنے پر عذر کرنے کو کسی طرح پہند ہی نہ کریں گے۔ لندا اب محض اس فعل پر کفایت کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ بلکہ دو سرے فرائن سے دیکھنا ضروری ہے کہ دل سے اجازت ہے یا تصنع سے۔ جمال ایسااحمال ہو ہوچھے بھی نہیں ' بلکہ نہ کسی کو شریک کرے اور نہ ہو جھے۔

### (۸۲) کثیرمقدار کامدیه موجب بار ہو تاہے :

------فرمایا کہ مقدار کثیر مدید میں اگر خلوص ہو تو اس کے قبول کرنے میں مضا کقتہ نہیں لیکن خلوص کا دیکھ لینا نہایت ضروری ہے۔ نیز خلوص کے ساتھ مہدی کی انجائش کو بھی ضرور دیکھ لینا چاہئے۔ بعض او قات مخلصین کو خلوص اور جوش محبت کاتو ہو تا ہے اپنی گنجائش سے زیادہ خرچ کردیتے ہیں۔ تو جب وہ ہمارے ساتھ ایک مروت اور رعایت کرنی چاہئے کہ ایک مروت اور رعایت کرنی چاہئے کہ بالکل آ تکھ نہ بند کرلیں کہ جو آیا اس کو قبول کرنیا۔ بسااو قات لوگ جوش میں زیادہ صرف کردیتے ہیں اور پھر طبعگا افسوس کیا کرتے ہیں یا ان پر بار ہو جاتا ہے۔

## (۱۹۶۹) حرام مال سے عموماً انتفاع نصیب نہیں ہوتا:

فرمایا کہ حرص سے مال حرام مجھی جمع نہ کرنا چاہئے جبکہ قرآن شریف میں صاف موجود ہے: لَنْ یُنْصِیْبَنَا إِلَّا مَا کَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ کیونکہ اگر جمع بھی کرلیا ممکن ہے کہ اتفاقا بیمار ہوگیا کہ کھانے سے بھی معذور ہوگیایا اس مال کو چور لے گئے اور انتفاع نصیب نہ ہوا۔ تو اس کو تو اتناہی ملاجتنا تقدیر میں تفااور غضب تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے وریڈ کے لئے مال حرام جمع کرتے ہیں۔ یہ تو اور بھی براہے کہ خود تو دوزخ میں گئے اور آرام حاصل کیا دو سروں نے۔ پس مال حرام کو ہرگز جمع نہ کرنا چاہئے۔

## (۵۰) مساجد ومدارس کے لئے زبردستی چندہ کرناجائز نہیں

فرمایا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مساجد اور مدارس کے لئے زبر دستی چندہ وصول کرتے ہیں۔ یہ اس ہے بھی بدتر ہے۔ اس واسطے کہ اگر اپ نفس کے لئے کر تاتو اپنے کو تو دنیوی نفع پہنچتا اور جب حق تعالی کے لئے ایسا کیاتو خدا تعالی بھی راضی نہ ہوئے اور اپنے پاس بھی نہ رہا۔ پس خسسر الدنیا و الا خر ہ ہوگیا کہ نہ خود منتفع ہوا اور نہ خدا راضی ہوا اور یہ حرام اس لئے ہے کہ حدیث میں ہے کہ فود منتفع ہوا اور نہ خدا راضی ہوا اور یہ حرام اس لئے ہے کہ حدیث میں ہے کہ الالایہ حل مال امر عالا بطیب نفسہ ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لا یہ حل الالایہ حل مال امر عالا بطیب نفسہ ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لا یہ حل

اس جگہ مرتبہ حرمت میں مستعمل نہیں' کیکن اس دعوے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔

## (۵۱) زیاده مال والے زیاده فکر مند ہوتے ہیں <u>:</u>

فرمایا کہ میں نے جہاں تک غور کیا ہی پایا کہ دنیا میں امراءاور زیادہ مال دالے زیادہ پریشان ہیں۔ ہروفت کسی فکر میں کسی ادھیڑ بن میں لگے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اس مصیبت سے برائے چندے نجات ملے لیکن ان کو نجات میسر نہیں ہوتی۔

### (۵۲) طالب ونیا اہل دنیا کے نزدیک بھی مبغوض ہے :

فرمایا کہ صرف خدا تعالیٰ ہی کے نزدیک ونیا کے طالب مبغوض نہیں ہیں '
بلکہ خود اہل دنیا کے نزدیک بھی طالبان دنیا مبغوض ہیں۔ چنانچہ جب بھی دنیا
داروں میں عداوت ہوتی ہے تو اس دنیا طلبی کے سبب سے ہوتی ہے۔ اہل اللہ
تارکین دنیا کے ساتھ کسی کو بھی عداوت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ دنیا دار جس طرح
دین کے معاملات میں تارکان دنیا کے مختاج ہیں 'اسی طرح معاملات دنیا میں بھی ان
کے مختاج ہیں۔ ان ہے بھی تعویذ کی ضرورت ہوتی ہے بھی دعاکی عاجت ہوتی
ہے 'ان کی دعو تیں کرتے ہیں آؤ بھگت کرتے ہیں۔ مقصود یہ کہ ان کی بدولت دنیا
عاصل ہو۔

### (۵۳) غرباء بے تکلف اور زیادہ خلوص والے ہوتے ہیں :

فرمایا کہ جو سادگی اور بے تکلفی غرماء میں ہوتی ہے وہ امراء میں نہیں ہوتی۔ چنانچہ کانپور میں ایک غریب سقیے نے میری دعوت کی اور اپنے گھر لے گیا۔ بردے کے لئے ایک چار پائی میرے اور روٹی پکانے والی کے در میان کھڑی کردی اور سیدھا سادھا معمولی کھانا لاکر رکھ دیا اور گرم گرم روٹی جو اتر تی جاتی تھی سامنے لاکر رکھتا جا آتھا۔ اس روز اس قدر طبیعت خوش ہوئی کہ بہت کم اتن خوشی دعوت کھاکر ہوئی ہوگی۔

### (۵۴) سفارش میں زبردستی مناسب نہیں :

فرمایا کہ اگر غور کرکے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ سفارش میں زبردستی کرنا قطع نظراس سے کہ شرعاً ندموم ہے ترتب نتیجہ کے اعتبار سے بھی مناسب نہیں۔ کیو نکہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ اگر اس کو آزاد رکھا جائے گا اور کام کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا جائے گا تو وہ بشاش اور شگفتہ ہو گا اور خوش ہو کر زیادہ مدد کرے گا۔

## (۵۵) مصلح پر بے اعتمادی سوءادب ہے:

فرمایا کہ بعض لوگ بالکل غیر ضروری سوالات کرتے ہیں اور اگر ان کاجواب نہ دیا جائے تو بد اخلاق سمجھتے ہیں۔ اور بعض تو یہ غضب کرتے ہیں کہ سوال کے ساتھ حدیث الدجہ بلہ جام من النار بھی لکھ کر بھیجتے ہیں۔ کیسی بے عقلی کی بات ہے کہ انسان غیر ضروری امور میں اپنے وقت کو صرف کردے اور پھر جس سے بات ہے کہ انسان غیر ضروری امور میں اپنے وقت کو صرف کردے اور پھر جس سے دین حاصل کرے اس پر احتمال کننمان حق کاجو کہ حرام ہے کرنااور اس بناء پر وعید سناناکس قدر سوءادب ہے۔

#### (۵۶) مال و جاہ ضرورت ہے زائد ہوں تو باعث ضرر ہیں :

فرمایا کہ حب مال و جاہ ہے بینی ان کو مقصود بالذات سمجھنے ہے اکثر تصبیبے دین تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ حالا نکہ بیہ دونوں مقصود بالعرض ہیں۔ چنانچہ خدا تعالی نے مال کو جلب منفعت کا ذریعہ پیدا کیا ہے اور اکثر لوگوں کو اتنامال یا اس کے اسباب بسہولت حاصل بھی ہیں۔ پھر زیادہ طلبی میں کیوں کاوش کرے۔ ہاں اگر کسی کو اتنا بسہولت حاصل بھی ہیں۔ پھر زیادہ طلبی میں کیوں کاوش کرے۔ ہاں اگر کسی کو اتنا بسہولت حاصل بھی میسرنہ ہو تو اس کو کوشش کرنامضا کقہ نہیں۔ لیکن جب بفتر ر ضرورت حاصل

ہو بائے تو بھر زیادہ کوشش چھوڑ دینا چاہئے اور ای طرح جاہ کو خدا تعالیٰ نے دفع مصرت کا ذریعہ پیدا کیا ہے۔ اس ہے ایس منفعت حاصل کرنا جس ہے دو مرول کو ضرر ہو حرام ہے۔ مثلًا اس سے آمدنی وصول کرنے لگے یا اس کے دباؤ سے کوئی کام نکالنے لگے۔ جاہ صرف اس قدر در کار ہے کہ مفسدین کے شرہے محفوظ رہے۔ سو الحمدیللہ ہم کو اس قدر جاہ بھی حاصل ہے۔ مثلاً پولیس اگر برگار میں بکڑنا چاہے تو چماروں اور مہتروں کو پکڑے گی اور ہم کو چھو ژ دے گی۔ ب**اقی** اس سے زیادہ اس کے وریے ہونا تکبر تک پہنچا دیتا ہے۔ نیز جب جاہ زیادہ ہوجاتی ہے تواس سے دو طور پر نقصان ہو تا ہے۔ ایک تو معقدین اور محبین ہے کہ کوئی ہاتھ چومتا ہے ' کوئی پیر چومتا ہے ' کوئی گھنٹوں بیٹھ کر وفت ضائع کر تا ہے ' علیٰ ہذا کوئی غوث کہتا ہے ' کوئی قطب سمجھتا ہے۔ بھراس اعتقاد ہے کہ جو بیہ کمہ دیں گے ضرور ہوجائے گا طرح طرح کی فرمائنثیں ہوتی ہیں اور جب سے تمام اوصاف اس ذی جاہ کے کانوں تک چنجتے ہیں تو اس کو بھی گو نہ مسرت ہوتی ہے۔ متیجہ سے ہو تا ہے کہ اس کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں اور اس میں بندار اور عجب پیدا ہو جاتا ہے اور دوسرا ضرر مخالفین اور معاندین ہے پہنچتا ہے کہ ان کو رشک اور حسد شروع ہوجا تا ہے۔اور بیہ شخص اس کے ازالے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے اثر سے محفوظ رہنا چاہتا ہے۔ بتیجہ یہ ہو تا ہے کہ اینے کام ہے رہ جاتا ہے اور ان زوائد میں مشغول ہوجاتا ہے۔

## (۵۷) عوام کی بد اعتقادی کااعتبار نهیس <u>:</u>

فرمایا که بهت لوگوں نے امام غزائی اور ابن عربی (قدس مربما) کی تکفیر کی ہے۔ اس تکفیر کے متعلق ایک محقق کا قول ہے: لا یکون احد صدیقا حتی پیشهد علیه سبعون صدیقا انه زندیق- فرمایا که مطلب به ہے کہ سبعون صادیقا عند العوام-

## (۵۸) طلباء کی استعدادیں یکساں نہیں ہوتیں :

فرمایا کہ ایک صاحب شائق طریق باطن کو تصوف ہے اس لئے بداعتقادی ہو چل تھی کہ وہ جس سے رجوع کرتے تھے وہ بدون اس کے کہ ان کی مناسبت استعداد پر نظر کریں ان کو اشغال یا رسوم کی تعلیم کرتے تھے اور چو نکہ یہ صاحب ان امور سے مناسبت نہ رکھتے تھے پس خلجان میں پڑتے تھے۔ آخر مجھ سے انہوں نے اس بارے میں دریافت کیا۔ میں نے ان کے روبرو ایک تقریر کی جس سے تصوف کی حقیقت بھی واضح ہوگئی اور ان کے تمام شہمات بھی جاتے رہے اور کئے گئے کہ قریب تھا کہ میں تصوف کا انکار کردیتا۔ الحمد للہ اس وقت بالکل تشفی ہوگئی۔ میں نے بجائے اشغال متعارفہ کے ان سے کما کہ آپ قرآن مجید کی بھڑت تلاوت کیا تیجئے۔ بہت شگفتہ ہوئے۔ کمنے لگے کہ میں تو قرآن کا عاشق ہوں۔ اس کے بعد موانا نے فرمایا کہ میں نے بعض کو کثرت نوا فل بتلائی 'ان کو نوا فل سے فائدہ ہوا۔ بعض کو کثرت نوا فل بتلائی 'ان کو نوا فل سے فائدہ ہوا۔ بعض کو ذکرو شغل بتلایا 'ان کو اس سے نفع ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ طالبین کی استعداد بعض کو ذکرو شغل بتلایا 'ان کو اس سے نفع ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ طالبین کی استعداد بعض کو ذکرو شغل بتلایا 'ان کو اس سے نفع ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ طالبین کی استعداد بعض کو ذکرو شغل بتلایا 'ان کو اس سے نفع ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ طالبین کی استعداد بعض کو ذکرو شغل بتلایا 'ان کو اس سے نفع ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ طالبین کی استعداد بعض کو ذکرو شغل بتلایا 'ان کو اس سے نفع ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ طالبین کی استعداد بیس ہوتی۔

## (۵۹) تین باتول کاالتزام کرنے والا محروم نہ ہو گا:

فرمایا کہ اگر کوئی شخص تین باتوں کا التزام کرلے تو ان شاء اللہ محروم نہ رہے گا گو جدیر بغدادی " نہ بن سکے۔ ایک تو یہ کہ معاصی کو بالکل ترک کردے "کیونکہ اس سے قلب میں ایک قشم کی ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ عاصی اگر عبادت بھی کرتا ہے تو اس کے نور کی مثال مثل نور فانوس مشبک کے ہوتی ہے کہ اس کا نور مخلوط بالطلمة ہوتا ہے۔ دوم یہ کہ خلق خدا پر بدگمان نہ ہوکہ یہ کبر سے پیدا ہوتا ہے۔ بلطلمة ہوتا ہے۔ دوم یہ کہ خلق خدا پر بدگمان نہ ہوکہ یہ کبر سے پیدا ہوتا ہے۔ تیسرے یہ خب فرصت ہوتو کچھ ذکر و شغل جس قدر ممکن ہوکرلیا کرے اور تعمرات صوفیاء کرام سے ملتا جاتا رہے۔

### (۱۰) ﷺ کو مریدین کے عالات دو سروں پر ظاہرنہ کرنے جاہئیں

فرمایا کہ شخ کو یہ جائز نہیں ہے کہ مریدین کے احوال کو ایک دو سرے کے روبرو ظاہر کرے۔ کیو نکہ اس سے مریدوں کو ضرر ہوتا ہے۔ ان کے آپس میں رشک اور حسد بیدا ہوتا ہے اور ایک کو دو سرے کاو ظیفہ پڑھنے کی ہوس بیدا ہوتی ہے۔ حالا نکہ بعض او قات یہ اس کے مناسب حال نہیں ہوتا۔ اس طرح طبیب ظاہری اگر مریض کاحال جس کو وہ پوشیدہ رکھتا ہے ظاہر کرے تو وہ خائن ہے 'مثلا یہ ہرگز جائز نہیں کہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ فلاں شخص سوزاک میں مبتلا ہے 'فلاں عورت مرض رحم میں ہے۔ اور شیوخ جو مرید کو تنائی میں لے جاکر تعلیم کرتے ہیں اس کی بھی مسلحت ہے۔ کہ ایک کاحال دو سرے پر ظاہر نہ ہو۔ دو سرے یہ بھی مصلحت ہے کہ ایک کاحال دو سرے پر ظاہر نہ ہو۔ دو سرے یہ بھی مصلحت ہے کہ ایک کاحال دو سرے پر ظاہر نہ ہو۔ دو سرے یہ بھی مصلحت ہے کہ ایک کار میں تعلیم کی وقعت ہو۔

### (۱۱) ہزرگوں کے پاس صرف طلب دین کے لئے جائے :

فرمایا کہ جس کے ساتھ اعتقاد نیک ہو اس کے پاس دنیا کی غرض نہ لے جانا چاہئے۔ بزرگوں سے طلب دنیا مناسب نہیں۔ ان کو خدا تعالیٰ نے ہدایت دین کے واسطے بنایا ہے۔ ان کے پاس صرف طلب دین کے لئے جانا چاہئے۔

## (۱۲) ہیت ہے پہلے ادب اور تمیز سیکھنا ضروری ہے:

ایک شخص ہے مولانا نے کچھ ہاتیں دریافت فرمائیں۔اس نے سوالات کے جواب دینے میں محض تکلف کی راہ سے بلا کسی عذر کے سستی اور دیر کی اور بہت بہت دیر میں ایک ایک سوال کا جواب دیا۔ پھراس شخص نے بیعت کی درخواست کی۔ مولانا نے فرمایا کہ اول ادب اور تمیز حاصل کرنا چاہئے۔ اس کے بعد بیعت کی درخواست کرنی چاہئے۔ اور فرمایا کہ تم کو ابھی تمیز نہیں ہے کہ بلا وجہ تم نے ایک شخص کو دیر میں جواب دے کرانظار کی تکلیف پہنچائی اور حرج کیا۔

(۱۳۳) فرمایا کہ ایک شخص نے بذرابعہ خط کے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جس جگہ چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے (یعنی ارض نسسعین) وہاں روزہ کس طرح رکھا جائے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ اس جگہ حیوانات کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ جب وہاں کوئی زندہ بچے گا اور وہ سوال کرے اس وقت قواعد شرعیہ ہے جواب بھی ملہم ہو گااور بتلا دیا جائے گا۔

## (۱۲۴) فضول سوالات تضبيع او قات ہے:

فرمایا کہ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر کوئی عورت مرد ہوجائے تو اس کا نکاح باقی رہے گایا نہیں اور اس کے شوہر کو اس کی بہن سے نکاح جائز ہیا نہیں؟ اس کا تو ہیں نے باوجود تاپہندیدگی کے بچھ جواب دے دیا اور ایک دو سرے شخص نے یہ سوال کیا کہ ایک عورت جارہی تھی اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی تھا اور اس کا بھائی بھی۔ راستے ہیں کسی رہزن نے ان دونوں کو قتل کردیا۔ اتفا قا اس طرف سے ایک فقیر کا گرز ہوا۔ اس عورت کی التجاسے فقیر نے کہا کہ ان دونوں کا سردھڑ سے ملاکررکھ دو۔ میں دعا کروں گا۔ عورت نے غلطی سے بھائی کا سرشوہر کے دھڑ میں اور شوہر کا سربھائی کے دھڑ میں جو ڑ دیا۔ فقیر نے دعا کی تو وہ دونوں زندہ ہو گئے۔ اس صورت میں عورت کس کو ملے گی؟ فرمایا کہ میں نے اس کا کوئی جواب نہ دینا چاہئے اور لوگوں کو بھی چاہئے کہ اپنے سوال بالکل لغو اور بیودہ ہیں۔ ایسے سوال کرنے والے کو زجر و تو تیخ کی کیونکہ ایسے سوال بالکل لغو اور بیودہ ہیں۔ ایسے سوال کرئے والے کو زجر و تو تیخ کی کیونکہ ایسے سوال بالکل لغو اور بیودہ ہیں۔ ایسے سوال کرئے والے کو زجر و تو تیخ کی کیونکہ ایسے سوال بالکل لغو اور بیودہ ہیں۔ ایسے سوالات کا کوئی جواب نہ دینا چاہئے اور لوگوں کو بھی چاہئے کہ اپنے کہ اپنے دریافت کیا کریں۔ ایسے فضول سوالات سے تضییع او قات نہ کیا کریں۔

## (٦٥) صلح کب مفید ہوتی ہے؟

فرمایا کہ اصلاح ذا**ت ال**ہین کی تدبیراس وقت مفید ہوتی ہے کہ جب جانبین

مااپ کی خواہش کریں۔ اس صورت میں تو ممکن ہے کہ کوئی تیسرا شخص ثالث بن کران کے حجاب کو رفع کردے اور اگر وہ خود ہی نہ چاہیں تو بچھ بھی نفع نہیں ہو تا۔ (۲۲) قلب آن واحد میں دو طرف متوجہ نہیں ہو تا'امرعادی ہے

خواجہ عزیزالحن صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بیہ مسئلہ کہ قلب آن واحد میں دو طرفِ متوجہ نہیں ہوسکتا میرے نزدیک قطعی عقلی دلیل سے ٹابت نہیں۔البتہ امرعادی غالب بھی ہے۔

## (٦٤) اینے حالات و اسرار پر کسی کو مطلع نه کرناچاہئے :

فرمایا کہ اپنے حالات اور اسمرار پر کسی کو مطلع نہ کرنا چاہئے۔ اگرچہ کوئی کتنا ہی مخلص دوست ہو۔ یہ اسمرار ایسے ہیں جیسے کوئی شخص ایپنے محبوب کو ہر شخص سے چھپانا چاہے۔ ایساکون ہو گا کہ وہ اپنی بیوی کو کسی دوست کی بغل میں دینا گوارا کرے' ہرگز نہیں۔

### (١٨) امور شريعت كى بإبندى كرف والول كوذكرو شغل سے فائدہ ہو تا ب

ذاکرین میں ہے ایک شخص نے صف کے سید ھے کرنے میں کچھ کو تاہی گی تھی۔ مولانا اس پر بہت خفا ہوئے اور فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ قیامت کے روز سب ہے اول نماز ہی ہے سوال کیا جائے۔ جو شخص اس میں اور اس طرح دو سرے امور شرعیہ میں کو تاہی کرے گااس کو ذکرو شغل سے خاص نفع نہ ہوگا۔

### (٦٩) وقف کی چیز کوبلا اجازت متولی استعال کرنا درست نهیس

دو سرے روز پھران ہی صاحب نے مسجد کاٹوکرہ بلااجازت متولی کے استعمال کرلیا۔ مواہانا نے فرمایا کہ جب آپ لوگوں کو حلال و حرام کی بھی فکر نسیں۔ رات دن میں ایک دفعہ بھی اس کاخیال نہیں ہو تاتویسال رہنے سے کیافا کدہ۔ بسترہے کہ آپ لوگ رخصت ہوجائیں اور کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہال حلال ؛ حرام کی پچھ

تمیزنہ ہو۔ پھربعد معذرت وعہد کے معاف کر دیا۔

## (۷۰) تمام اذ کار و اشغال ہے مقصود شریعت کی پابندی ہے :

فرمایا کہ تمام اذکار واشغال سے مقصودیہ ہے کہ پابندی شرع نصیب ہو اور ان اذکار سے قلب میں گداختگی پیدا ہو کر معین علی الاستقامہ ہو۔ بعض لوگ سجھنے ہیں۔ ہیں کہ چند روز تک لا اِلٰہ اِللَّه کر لینے سے سارے مراحل طے ہوجاتے ہیں۔ بیاں کہ چند روز تک لا اِلٰہ اِلْہ اللَّه کر لینے سے سارے مراحل طے ہوجاتے ہیں۔ بیاں معاملات واخلاق کی درستی کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے۔

## (اکے) ذکرو شغل ہے بعض لوگوں کامقصود دنیاداری ہو تا ہے

فرمایا کہ بعضے آدمی محض اس غرض سے بزرگوں کی خدمت میں رہتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں ادریہ کمہ سکیں کہ ہم فلال بزرگ کی خدمت میں بھی رہے ہیں اور وہاں سے ہم کو اجازت ہوگئی ہے اور اس ذریعہ سے وہ دنیا کماتے ہیں۔ قرب اور رضائے حق ہرگز ان کو مقصود نہیں ہو تا۔ ذرای کوئی بات ان کو حاصل ہوجائے ای پر ناز کرنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم واصل ہو حق ہو گئے۔

## (۷۲) جو پچھ ملتاہے محض فضل سے ملتاہے :

ایک روز فرمایا کہ خداوند کریم ہندوں پر جو کچھ عنایت فرماتے ہیں وہ محض فضل سے ہے۔ کوئی تدبیر کسی فضیلت کے لئے مستجاب نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر کسی درجے میں اس کی کوئی تدبیرہے تو وہ شریعت ہے۔

## (۷۳) اغراض دنیا کے لئے مرید ہوناند موم ہے:

ایک مرتبہ ایک شخص نے آگر عرض کیا کہ مجھے ایک تعویذ دے دیجئے جو کہ آسیب کے لئے مفید ہو (غالبایہ شخص حضرت مولانا مد ظلہ کے متوسلین میں ہے تھا) مولانا نے حضرت حاجی محمد عاہد صاحب کا نام ہٹلادیا اور فرمایا کہ وہ بہت بڑے عامل ہیں۔ نماز مغرب کے بعد شاید اس شخص نے پھراصرار کیااور کوئی کلمہ غیر مشردع ہو کہ بزرگوں کے تصرف اختیاری کو موہم تھااس نے کمہ دیا۔ مولانا منایت غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ افسوس ہے کہ لوگ پیرول کو خدا تعالیٰ کا شریک بلکہ خدا تعالیٰ پر غالب سمجھتے ہیں۔ اور اکثر اس غرض سے مرید ہوتے ہیں کہ اپنی حاجت براری کرائیں گے۔ اور سمجھتے ہیں کہ پیر ہربات پر قادر ہیں 'حتیٰ کہ بعضوں کا تو یہ اعتقاد کو ائیں گے۔ اور سمجھی جو کام چاہیں لے سکتے ہیں۔ اس اعتقاد کے شرک ہونے میں کیا شبہ ہے۔ قیامت کے روز جب اس اعتقاد کا انکشاف ہوگا اس وقت معلوم ہوگا کہ یہ شرک ہے یا نہیں۔ اور فرمایا کہ مجھے ایسے شخص کی طلب ونیا ہے سخت ہوگا کہ یہ جو مجھ سے تعلق دین رکھتا ہو۔ ہاں اگر دس ہاتیں دین کی دریافت ایذاء ہوتی ہے جو مجھ سے تعلق دین رکھتا ہو۔ ہاں اگر دس ہاتیں دین کی دریافت کرے اور ایک بات دنیا کی بھی ہوچھ لے تو خیر مضا گفتہ نہیں۔

### (۴۷) توجه متعارف خالی از خطرات نهیں:

ایک روز فرمایا کہ مریدوں کو توجہ متعارف دیے بیں ایک بڑا فقنہ یہ ہے کہ اس سے شہرت ہوجاتی ہے اور شہرت سے پھرعوام کا بچوم زیادہ ہوتا ہے اور یہ موجب عجب ہوجاتا ہے۔ نیزاس میں مریدوں کا یہ ضرر ہے کہ وہ اپنی غلط فہمی سے صرف آہ و نالے کو اور لوٹنے تڑیے کو اصل مقصود سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو پیر کرتے ہیں پھر ہم کو ذکر و شغل کی کیا ضرورت ہے؟ عالما نکہ فائدہ توجہ کا صرف اس قدر ہے کہ جو لوگ بالکل غبی ہیں کہ ان کو نہ ذکر و شغل سے نہ صحبت صرف اس قدر ہے کہ جو لوگ بالکل غبی ہیں کہ ان کو نہ ذکر و شغل سے نہ صحبت سے کوئی مناسبت طریق کے ساتھ پیدا نہیں ہوتی ان میں اس سے کسی قدر مناسبت بیدا ہوجائے تو جن کو دو سرے طریق سے مناسبت حاصل ہو ان کے لئے فضول ہیدا ہوجائے تو جن کو دو سرے طریق سے مناسبت حاصل ہو ان کے لئے فضول ہے۔ نیزاس میں سے بھی فتنہ ہے کہ بعض لوگوں کو بدگمانی پیدا ہونے گئی ہے کہ یہ بیشنانے کے لئے کیاجا تا ہے۔ پھر پچھ دیر کے بعد فرمایا کہ اس میں میرا وجدانی امریہ بیشنانے کے لئے کیاجا تا ہے۔ پھر پچھ دیر کے بعد فرمایا کہ اس میں میرا وجدانی امریہ ہے کہ بیشنانے کے لئے کیاجا تا ہے۔ پھر پچھ دیر کے بعد فرمایا کہ اس میں میرا وجدانی امریہ ہے کہ بیشنانے کے لئے کیاجا تا ہے۔ پھر پچھ دیر کے بعد فرمایا کہ اس میں میرا وجدانی امریہ ہے کہ بیشنانے کے لئے کیاجا تا ہے۔ پھر پچھ دیر کے بعد فرمایا کہ اس میں ہمہ تن مرید کی طرف

مصروف ہونا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اس وقت خداتعالیٰ کے بھی کامل تصور و توجہ ہے قلب خالی ہوجا تا ہے۔ تو ایساا مرقصداً کرنا کیسے پہندیدہ ہو گااور اس وجہ سے میرے نزدیک شغل تصور شیخ بھی جو اس درجے کاہو تا ہے مستنکر ہے۔

### (۷۵) وصول کے بعد کوئی مردود نہیں ہوتا:

فرمایا که اہل الله وصول کے بعد مردود نہیں ہوت الیکن یہ معلوم ہونا ہی مشکل ہے کہ فلال شخص واصل ہوگیا۔ (کمایدل علیه حدیث البخاری و کذلك الایمان النح و عن النسبة الباطنیة بالبشاشة الایمانیة فی الحدیث فالوا صلون هم اهل النسبة الباطنیة الراسخة ذلك فضل الله یوتیه من یشآء رزق الله لکل عبد مومن - (احمد حسن سنجل عفی عنه)

### (27) عالم کے لئے مال وجاہ کی محبت نہایت ندموم ہے:

ایک روز فرمایا که ایسے شخص کی حالت پر نمایت افسوس ہوتا ہے جو قرآن و حدیث پڑھ کرجاہ و مال کی محبت رکھے۔ تواس نے اس کی تعلیمات پر نظری نمیں کی (کمایدل علیه قوله تعالٰی وَلَقَدُ آتَیْنٰكَ سَبْعًامِّنَ الْمَثَانِیْ وَالْقُرْآنَ الْعَظِیْمَ لاَ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ الْحَ علی ما ذکرہ زمخشری فی الکشاف و الغزالی فی المنهاج و الحدیث من لم یتغن بالقر آن فلیس منااو کماقال علٰی تفسیر التغنی بالاستغناء کما فسرہ العلامة الزمخشری غفرله 'حادم العلمآء و الفقر آء السیداحمدحسن الچشتی عفی عنه)

### (۷۷) الله تعالی ہر بندے ہے اس کے مناسب معاملہ فرماتے ہیں

ا کے روز فرمایا کہ حق تعالی اپنے بندوں کے ساتھ مکیاں معاملہ نہیں

فرماتے۔ کیونکہ وہ اینے بندوں کے احوال کو خوب جاننے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ میرے بعضے بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو صحت اور فراغ عطاکیا جائے تو شاید ان کا ایمان بھی سلامت نہ رہ سکے۔ ایسے لوگوں کو اپنے کرم اور شفقت ہے ، بیشہ بیار یا کسی فکر میں مبتلا رکھتے ہیں اور بعضے ایسے ہیں کہ اگر ان کو بیار کرتے یا اور کوئی تکلیف چینچتی تو ان کاایمان باقی نه رہتا۔ ایسوں کوایئے احسان سے تندرست رکھتے ہیں اور میرے نزدیک حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام کو جو فرمایا کہ ہذا عَطآءُنَا فَامْنُنْ اَوْاَمْسِكَ بِغَيْر حِسَابٍ-اس كامبنى بِهِي يَى قاعده بِ اور فرمایا که اگرچه نسی تفسیر میں نہیں دیکھالیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ بغیر حساب کے معنی میہ ہیں کہ حساب کتاب کے خوف سے مامون رہیں۔ کیونکہ و تنی برای عطا کے بعد حساب و کتاب کا اندیشہ طبعیت کو ضعیف کردیتا ہے اس لئے اس ہے فارغ کردیا 'ان کے مناسب نہی تھااور بعضے انبیاء علیهم السلام کے لئے خود کثرت مال ہی مناسب نہ تھی ان کو مال کثیر نہیں دیا وعلیٰ ہذا بعض کو مبتلائے مصائب کرتے ہیں تاکہ یہ صبر کریں اور بعض کو اس ہے محفوظ رکھتے ہیں تاکہ وہ شکر کریں۔ بعض پر خوف و خشیت کو غالب کردیتے ہیں اور بعض پر امید و رجا کو غالب فرما دیتے ہیں۔ غرض جو جس کے مناسب ہوااس کو عطا فرمایا۔ خوب کہاہے :

بہ گوش گل چہ سخن گفتہ کہ خنداں ست بہ عندلیب چہ فرمودہ کہ نالاں ست

## (۷۸) انبیاء علیهم السلام میں بھی ذوق کااختلاف ہو تا ہے

فرمایا که قرآن کریم میں حضرت موی علیه السلام کے قصے میں تو یہ ارشاد ہے: فَقَوْلاً لَهُ قَوْلاً لَیِّنَا لَّعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ اَوْ یَہٰحشٰہی۔ اور حضور مَلَّ اَلَیْم کو یہ ارشاد ہے: حَاهِدِ الْمُنْفِقِیْنَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِ مْ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت موی میں فطرت غضبیه غالب تھااور حضور الفِلْقَائِی میں رحمت کی شان بہت زیادہ موی میں فطرت غضبیه غالب تھااور حضور الفِلْقَائِی میں رحمت کی شان بہت زیادہ

تھی۔ دونوں حضرات کو تعلیم فرماکر معتدل فرما دیا۔ فرمایا کہ ای قشم کا اختلاف احوال اولیاءاللہ میں بھی نظر آتا ہے۔

#### (29) اولیاءاللہ کے اذواق مختلف ہوتے ہیں <u>:</u>

ملفوظ سابق کی تائید میں فرمایا کہ ہم بعض بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ مدایا کو بالکل قبول نہیں فرماتے اور بعض کو دیکھتے ہیں کہ دہ مطلقاً قبول کرلیتے ہیں اور بعض تفتیش بہت کرتے ہیں اور بعض غرباء سے لیتے ہیں اور امراء سے نہیں لیتے علیٰ ہذا ہم ایک تو حاجی صاحب نوراللہ مرقد ہم کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہم شخص کے ساتھ ملائمت اور نری سے پیش آتے تھے۔ کسی پر اعتراض نہیں فرماتے تھے اور ایک حضرت مولانا شاہ فضل الرحمٰن صاحب نوراللہ مرقد ہم کو دیکھتے ہیں۔ وہاں ہم شخص کی خبرلی جاتی تھی۔

#### (۸۰) ہرولی رضائے حق کاطالب ہو تاہے :

فرمایا کہ برزگ اگرچہ مختلف الاحوال ہوتے ہیں 'لیکن ان سب میں ایک امر مشترک ہوتا ہے لیعنی رضاء حق کی طلب اور وہ اختلاف احوال صرف طبائع اور زمان و مکان کے اختلاف ہے ہوتا ہے۔ مثلاً بعض روپے کو جمع رہنے دیتے ہیں اور بعض سب خرچ کر دیتے ہیں۔ بعض کی بیہ حالت ہوتی ہے کہ اگر ان کے پاس کچھ بھی رہتا ہے تو ان کو خلجان رہتا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ بیہ کسی طرح خرچ ہوجائے۔ چنانچہ حدیث میں بھی ہے کہ اگر شام کے وقت در ہم و دینار سے پچھ بھی رہتا تھاتو حضور مالٹی ایک اس سے ایذاء ہوتی تھی۔

### (۸۱) سفارش میں جبر نہیں ہوتا:

مرمایا کہ جب حضرت مولانا محمہ لیقوب صاحب ملاقات شیخ اللی بخش صاحب رئیس میرٹھ سے ہوئی تو مولانانے صاف فرمادیا کہ شیخ صاحب لوگوں کو اس ملاقات کی اطلاع ہو گی اور وہ مجھ ہے سفارش لکھوائیں گے۔ سومیں ابھی ہے کیے دیتا ہوں کہ آپ میری سفارش کو بالکل بے اثر سمجھیں اور وہی کریں جو مناسب ہو۔ بس یوں سمجھ لیا کریں کہ کسی نے درخواست کی ہو گی اس لئے لکھ دیا۔

## (Ar) ذینت برائے نفا خرحرام ہے :

ایک روز سالکین میں ہے ایک شخص سیاہ پاجامہ اور سیاہ عمامہ اور سیاہ صدری پہن کر آئے جو کہ ہیئت تز نمین کی تھی۔ مولانانے فرمایا کہ تم لوگ جس غرض کے لئے یہاں آئے ہو رہ وضع اس کے مناسب نہیں' بلکہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ اس ہیئت سے تکبر کی شان پیدا ہوتی ہے اور معلوم ہو تا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑے رئیس ہیں۔ پھر فرمایا کہ صدری پہننے کی کیاغرض ہے سوائے اس کے کہ زینت ہو۔ خاص کراس وفت کہ گری کابھی وفت ہے۔ اس شخص نے اقرار کیا کہ میں نے زینت کے لئے پہنی ہے۔ فرمایا کہ جاؤ اور اس وضع کو بدلو اور فرمایا کۂ مديث مين آيا ہے: البذاذة من الايمان ' يعني سادگي ايمان كي بات ہے۔ اس طرف کسی کو خیال نہیں ہو تا اور فرمایا کہ بیہ ہیئت اگرچہ نصًا مذموم نہیں ہے ، لیکن وجدان سلیم سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کونسی ہیئت کس نبیت سے بنائی ہے۔ فرمایا کہ لباس فاخر اگر اپنی تفریح طبع کے لئے ہو تو جائز ہے اور وہ اس آیت کے تحت مين داخل ہے: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللَّهِ الَّتِيْ أَنْحَرَجَ لِعِبَادِهِ الخ اور اگر تقاخر عندالناس کی غرض ہے ہو تو حرام ہے اور اس آیت کے تحت میں داخل ہے: وَزِيْنَةٌ وَّ تَفَانُحرٌ بَيْنَكُمْ - اس تقرير يه معلوم مواكه زينت كي دو قسمين بين -(۸<del>۳</del> ) الله والول کو حب مال و جاه کاوسوسه بھی نہیں ہوتا :

فرمایا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کو حب جاہ و مال کا وسوسہ بھی نہ ہو تا تھا۔ وہ اپنے کو بالکل بچے سمجھنتے تھے اور فرمایا کہ اگر انسان خیال کرے تو معلوم ہوسکتا ہے کہ دنیا میں ہزاروں انسان اپنے سے افضل اور اعلیٰ موجود ہیں۔ پھرتر فع اور خود بنی کے کیا معنی۔ (مولاناً کا اسی مال و جاہ میں ایک قطعہ خوب ہے بہ توضیح ملفوظ نمبر(۵۱)؛

آفریں جھے ہے ہمت کوتاہ طالب جاہ ہوں نہ طالب مال مال اتنا کہ اس نہ ہوں پامال مال اتنا کہ اس نہ ہوں پامال (۱۳۸) غیر مسلموں کے رومیں ولا کل عقلی سے بات کرنی جائے

ایک شخص نے آریوں کے رو میں ایک کتاب لکھی تھی جس میں دلائل عظیمہ قطعیہ لکھنے کی کوشش کی تھی۔ سیکن آکٹر وہ ولائل محض اقناعیات تھے۔ اس کی بابت مولاناً نے فرمایا کہ دلائل عقلی ایسے ہونے چاہئیں کہ ان کاکوئی جزو بھی اقناعی نہ ہو ورنہ وہ دلائل عقلی نہ رہیں گے اور اس سے سے خرابی بیدا ہوگی کہ وہ سرے لوگ یوں سمجھ لیس گے کہ اہل اسلام کے باس صرف اس قسم کے دلائل میں۔ میں۔

## (۸۵) مادری زبان سے قہم آسان ہو تا ہے :

فرمایا کہ نمایت افسوس ہے کہ بعضے انگریزی خوانوں کی بیہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر کوئی مضمون انگریزی میں لکھا جاتا ہے تو وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اگر اردو میں ہو تو ان مسمون انگریزی میں لکھا جاتا ہے تو وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اگر اردو میں ہوتو مسمون انہان ہے مسمون انہان ہے مسمون انہادہ آسان ہے۔ جس سے سمجھنا زیادہ آسان ہے۔

# (۸۲) کسی کے لحاظ میں تھم خداوندی کو تو ڑنانہایت فتیج ہے <u>:</u>

ایک مرتبہ نیاز محمہ نے آگرایک نسخے کے بعض اجزاء کے متعلق بیان کیا کہ حکیم صاحب نے فرمایا ہے کہ ارنڈ کے ہے ریل پر سے لے آؤ۔ بیہ من کر مولانا کا چہرۂ مبارک متغیرہو گیااور فرمایا کہ تم نے حکیم صاحب سے بیہ کیوں نہیں کہا کہ وہاں ہے بغیراجازت لیٹا جائز نہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک انسان کے ذرا سے لحاظ کی بدولت تھم خداوندی کو ظاہرنہ کرنا کیسی لغو حرکت ہے۔

#### (۸۷) بات کاجواب نه دیناسخت بے ادلی ہے :

فرمایا کہ مجھے ایسے مخص سے سخت اذبیت پہنچتی ہے جس کو کوئی بات سمجھائی جائے اور وہ جواب میں لا یا نَعہ کچھ بھی نہ کھے۔ اس سے غلط فنمی ہوجاتی ہے۔ پہنانچہ آج ہی ضبح میں نے اس نے کوئی جواب نہیں پہنانچہ آج ہی ضبح میں نے اس مخص سے ایک بات کہی مگراس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سمجھا کہ یہ میری بات کو سمجھ گیاہے 'لیکن اب معلوم ہوا کہ اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھو بات کاجواب نہ دینا سخت ہے اولی ہے۔

#### (۸۸) اصلاح اخلاق سے مقصود اذبیت مخلوق سے احتراز ہے:

فرمایا کہ اکثر طالب علموں کی عادت ہے کہ مسجد یا مدر سے بین رہتے کے موقع پر بیٹھ جاتے ہیں بلکہ رہتے ہیں سوجاتے ہیں۔ یہ بالکل ناجائز ہے۔ حدیث شعب ایمان میں إدنی الماطة الاذی آیا ہے۔ یہ لوگ خود اذی بنتے ہیں۔ تمام مجاہدہ اور اصلاح اخلاق سے غرض یہ ہے کہ اذیت مخلوق سے تحرز ہو کیونکہ تمام بد اخلاقیوں کامآل اذیت ہی ہے۔ مثلاً کبر 'غضب 'حسد' ریا' کمر' فریب' غیبت' حرام خوری' فخش۔ ان سب سے لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے اور سب سے زیادہ افسوس خوری ' فخش۔ ان سب سے لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے اور سب سے زیادہ افسوس کرنے کی اور طلباء کو روک ٹوک کرنے کی ان کو ذرا فکر نہیں۔ بلکہ خود طلباء سے ایسابر آؤکر تے ہیں کہ مدت العمر بھی ان کی اصلاح کی امید نہیں رہتی۔

### (۸۹) آجکل کی عیسائی عور توں ہے نکاح درست نہیں:

فرمایا کہ اس زمانے کی اکثر عیسائی عورتوں سے نکاح کرتا اس لئے درست نہیں کہ وہ اکثر و ہریہ ہوتی ہیں۔ البیتہ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغیبراعتقاد کریں تو ان سے نکاح درست ہے ، مگراس وقت ایسی شاذ و تادر ہیں۔

## (۹۰) اتفاق کے لئے صادق و کاذب کی تعیین ضروری ہے :

فرمایا کہ آج کل اکثر انجمنوں میں مفاسد زیادہ ہوگئے ہیں۔ مضامین بھی خلاف تحقیق بیان کئے جاتے ہیں۔ ای وجہ سے میں شریک ہونا پیند نہیں کر تا۔ ایک مرتبہ ایک انجمن کے جلسے میں ایک صاحب نے اتفاق پر تقریر کی۔ میں بھی اس میں شریک تھا۔ انہوں نے ہر جماعت کو نااتفاقی کا الزام دیا۔ میں کہتا ہوں کہ اول اتفاق کے لئے کوئی معیار و مدار تو مقرر ہونا چاہتے 'اس کے بعد اس مقدار کی طرف دعوت دبن چاہئے۔ چنانچہ یہ امرمسلم ہے کہ ہر خبرکے لئے ایک محکی عنہ ہو تا ہے'اگر وہ خبراس کے مطابق ہوتی ہے صادق کملاتی ہے۔اگر اس کے خلاف ہوتی ہے کاذب کملاتی ہے۔ اب بیہ و کھنا چاہئے کہ کفار و اہل اسلام یا دو سرے فرق اہل اسلام میں جو نداہب کا اختلاف ہے اس میں اس قاعدے کے موافق صادق کون ہے اور کاذب کون ہے۔ یقیناً ایک ان میں سے صادق نکلے گااور باقی سب کاذب نکلیں گے۔ اس کے متعین ہو کینے کے بعد اب غیراہل حق کو اہل حق کے ساتھ اتفاق کی وعوت دین جاہے اور جب تک ایسانہ کیا جائے تو جماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتفاق کی دعوت کے کیامعنی ہیں۔ آیا بیہ معنی ہیں کہ ہر فرقہ اپنے ند ہب کو چھوڑ کر کسی امر ٹالث کو اختیار کرے اور اس میں سب متفق ہوں تو بیہ اول تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ اس کے معنی تو بیہ ہول گے کہ کوئی بھی حق پر نہیں۔ دوسرے اول اس کے حق ہونے کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ یا ہیہ معنی ہیں کہ اہل حق باطل کے ساتھ متفق ہوجائیں۔ سو ظاہرہے کہ بیہ ظلم عظیم اور جنون محض ہے اور اگر مقصود اس سے اہل باطل کو اہل حق کے ساتھ متفق بتاتا منظور ہے تو پھر تمام لوگ علی العموم آپ کے خطاب کے مخاطب نہ ہول گے اور مورد الزام تالقاتی کے نہ ہول گے 'جیساان کی تقریر سے معلوم ہو تاہے۔

### (٩١) ہرصالح مصلح نہیں ہو تا :

ایک صاحب نے ایک پیر کی نسبت کما کہ ان مدعی مشیخت میں اتباع شریعت نمیں ہے۔ مولانانے فرمایا کہ اگر اتباع شریعت بھی ہو تا تب بھی صرف اس سے مرتبہ مشیخت حاصل ہونا ثابت نہ ہو تا کیو نکہ اس اتباع سے صرف صفت صلاح پیدا ہوتی ہے اور ہر صالح کے لئے مصلح ہونا ضروری نہیں۔ دیکھئے تندرست تو دنیامیں بہت ہیں مگر سب طبیب نہیں۔ پس یہ ضروری نہیں کہ جو نیک ہو وہ شخ مجمی ہو۔

### (9۲) الله تعالی د کیم رہاہے!

فرمایا کہ ایک محض نے اپنے مریدوں کو رویت حق کا مراقبہ تعلیم کیا تھا۔ ان لوگوں نے چند روز کے بعد عرض کیا کہ اس کی مشق ہوگئ ہے' اب اور پچھ بتلایئے۔ شخ نے ایک روز امتحان کے لئے چند کبوتر منگوائے اور سب مریدوں کو ایک ایک کبوتر مع ایک چاقو کے جدا جدا خفیہ ویا اور کما کہ جس جگہ کوئی نہ دیکھتا ہو وہاں ان کو ذریح کرکے لے آؤ۔ سب مرید خوشی خوشی کبوتروں کو ذریح کرلائے بجزایک مرید کے کہ بہت دیر میں آیا اور کبوتر کو زندہ واپس لے کر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے تو کوئی جگہ ایس مریدوں کوئی نہ دیکھتے ہو' کیو نکہ خدا تعالی تو ہر جگہ دیکھتے ہو' کے نہم مریدوں کو ملامت کی اور کما کہ ابھی ای کی اور مشق کرو۔ اور اس کو مبارک باودی اور آگے اور بتلایا۔

#### (۹۳) اہل کمال میں امور اجتمادیہ میں اختلاف لازمی امرہے:

فرمایا کہ اہل کمال میں امور اجتمادیہ میں اختلاف ہونالازی امرہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ " اور صاحبین "میں کیسا اختلاف ہے۔ مگریہ اختلاف محض اختلاف رائے تھا۔ کوئی غرض نفسانی اس میں نہ تھی۔ اسی وجہ سے ایک کو دوسرے سے

### (۹۴) فساد ہمیشہ نفسانیت کی وجہ سے ہو تا ہے :

فرمایا کہ جب بھی فساد ہوتا ہے محض نفسانیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ باقی اختلاف آراء میں بھی منازعت نہیں ہوتی۔ چنانچہ وکلاء عدالت میں کس قدر بحث کرتے اور ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں 'لیکن جب عدالت سے باہر آتے ہیں تو پھر سب ایک کے ایک ہوتے ہیں۔ وجہ یمی ہے کہ ان کے اختلاف میں نفسانیت نہیں ہوتی 'ایک ضابطہ کا اختلاف ہوتا ہے۔

## (90) اہل تشیع کے ہاں سے کھانا جائز نہیں:

فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شیعہ کے یہاں سے ختنے کی تقریب پر ہمارے گھر کھانا آیا۔ میں نے اس تحریر کے ساتھ اس کو واپس کردیا کہ ہماری فقہ میں اطعمہ کی فہرست موجود ہے اور بیہ کھانا اس فہرست سے خارج ہے۔ لنذا مجھے معذور سمجھیں۔ میں اس فتم کا کھانا اپنے اعزہ اور اقارب سے بھی قبول نہیں کرتا۔ بحمداللہ جواب سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔

## (۹۲) ابتدائی استاد بھی انتہائی قابل احترام ہے:

فرمایا کہ لوگ عربی کے استاد کو تو استاد سیجھتے ہیں 'لیکن فاری کے استاد کو استاد نہیں سیجھتے ' نہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ میرے نزدیک تو ایک لفظ کا استاد بھی استاد ہے۔ مولوی منفعت علی صاحب سے میں نے فاری پڑھی ہے۔ مگر ان کی وہی قدر و منزلت میرے قلب میں ہے جو کہ استاد کی ہونی چاہئے۔

## (ع) اپنی تعظیم کرانے کا ہرگز قصدنہ کرے:

فرمایا که دوسرے سے قولاً یا فعلاً اپنی تعظیم قصداً ہرگزنه کرانی جاہئے۔ حضور

المنظر کو ایک صحابی نے "سیدنا" کہ دیا تھا تو حضور سی کھیے نے فرمایا: "خلک ابر اھیم" نیز صحابہ کرام" روانت فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملی کھیے کو دکھے کر کھر ہے نیز صحابہ کرام" روانت فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملی کھیے کہ کھڑے نے ہے۔ کیونکہ جانتے تھے کہ آپ اس کو نابسند فرماتے ہیں اور حضور ملی کھڑے ہے۔ اور دو سرول ملی کھڑے ہے تولا بھی اس کی ممانعت منقول ہے کہ انسان خود بیٹھارہ اور دو سرول کو تعظیم کے لئے کھڑار کھے۔

# (۹۸) خضرت مظهرجان جانال ٌ در حقیقت عاشق سنت <u>تھے</u>

فرمایا کہ حفرت مرزا مظہر جان جاناں تھے۔ سن بہند مشہور تھے، گراس کے سے
سعنی نہیں ہیں کہ امردوں یا خوبصورت عورتوں کے طالب تھے بلکہ معنی اس کے سی
ہیں کہ ہرامر میں آپ اس کی حسن و خوبی (یعنی اعتدال) کو (جس میں سنت رسول
بھی داخل ہے) بہند فرماتے تھے (چنانچہ آپ کے تمام امور سنت کے موافق ہوتے
سقے، عباوات بھی، عادات بھی، اخلاق بھی، معاملات بھی)

### (99) زمین کی ہر جگہ قبرہے :

فرمایا کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ اس میں قبرنہ ہو۔ ہر جگہ قبر ہے۔ حتی کہ جس مقام ہے مٹی لے کر ہر تن بناتے ہیں وہاں بھی کسی کی قبرہے اور ممکن ہے کہ خاص وہ مٹی اس مردے کی مٹی ہوگی۔ خدا جانے ہمارا آبخورہ اور ہمارے ہر تن کس کی خاک ہے ہے ہوں گے۔

## (۱۰۰) امراء ہے کسی قتم کی فرمائش نہ کرنی چاہئے :

قرمایا کہ آجکل امراء کو علماء کے ساتھ اسی وقت تک اعتقاد ہے جب تک کہ
ان سے فرمائنٹیں نہیں کی جاتیں' اور جس دن سے سفارش وغیرہ کاسلسلہ شروع
ہوگیا بس ای روز سے اعتقاد بھی کم ہونا شروع ہوجاتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ
دیکھے یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے۔ اس لئے مناسب یہ ہے کہ ان سے کسی قشم کی

فرمائش کا تعلق نہ رکھا جائے۔ تاکہ ان کو جو ہم سے دینی تعلق ہے وہ تو باقی رہے جس سے وہ ہم سے دین کارستہ تو یوچھتے ہیں۔

# (۱۰۱) آرائش کی فکر میں رہنے والے کم تر نظیف ہوتے ہیں :

فرمایا کہ جو لوگ ہروفت آرائش کی فکر میں رہتے ہیں اور مانگ پی کرتے رہتے ہیں اور مانگ پی کرتے رہتے ہیں ان میں اکثر نظافت کم ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر ان کے بیٹھنے کی جگہ کو دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ کس قدر میلی اور خراب رہتی ہے۔

## (۱۰۲) سامان و مكان مخضر به و ناچايئے :

ایک مرتبہ علی گڑھ میں گاڑی کرایہ کرنے کی غرض سے اڈے پر جانا ہوا۔ وہاں مختصری سمرائے تھی۔ اس کو دیکھ کر مولانانے فرمایا کہ دنیا میں انسان کو صرف اس قدر مکان کافی ہے اور اسباب معیشت صرف اتنا چاہئے کہ جس قدر میرے ساتھ اب سفر میں ہے کہ میں خود اس کو اٹھا سکتا ہوں۔

## (۱**۰۱۳**) حضرت گنگوهی کاحوصله اور ظرف بهت نها:

فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوئی میں وسعت حوصلہ اور ظرف زیادہ تھا۔ اس وجہ سے وہ اپنے متعلقین اور اعزہ کی دین اور دنیا دونوں کی خبر گیری فرماتے تھے۔ جملاء مولانا پراس کااعتراض بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ اصل حقیقت کو نہیں سمجھتے اور فرمایا کہ میری طبیعت میں اس قدر وسعت نہیں۔ مجھے دنیا کی باتوں سے سخت فرمایا کہ میری طبیعت میں اس قدر وسعت نہیں۔ مجھے دنیا کی باتوں سے سخت انقہاض اور شکی ہونے لگتی ہے۔

## (۱۰۴) احکام کی علت دریافت کرناعامی کاحق نهیں :

فرمایا کہ مجھے ایک مرتبہ ایک اہلکار نے یہ سوال کرکے بھیجا کہ فرائض میں اگر ابن العم (پچپا کالڑ کا)اور بنت العم (پچپا کی لڑ کی) دونوں جمع ہوں تو ابن العم کاتو حصہ ہے اور بنت العم محروم ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ میں نے کما سائل کو چاہئے کہ مالازمت وغیرہ سب ترک کرکے چار برس مدرسے میں رہیں تاکہ ان کو بتر تیب عربی کی تعلیم دی جائے۔ اس کے بعد رہیہ بھی ان کی سمجھ میں آجائے گا۔

## (۱۰۵) روحانی ا مراض کے ازالہ کی فکر از حد ضروری ہے:

فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی مرض ہوجاتا ہے تو عادت یوں ہے کہ اول اپنے شہر میں علاج کراتے ہیں اور اگر وہاں صحت نہیں ہوتی تو قرب وجوار کے شہروں میں جاتے ہیں۔ اگر وہاں بھی امید صحت نہ ہوتو دور دراز کاسفراختیار کرتے ہیں۔ لیکن آج تک باعثناء شاذ و نادر کسی کو نہ و یکھا ہوگا کہ اگر اس کو کوئی مرض اعتقادی یا عملی لاحق ہوگیا ہوتو اس نے محض اس کے ازالے کے واسطے سفراختیار کیا ہو' بلکہ سفرتو در کنار نمایت و رجہ تقاضوں کے باوجو داپنے گھر میں بیٹھ کر بھی شہمات کو قلم بند کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس سے زیادہ کیا ہے قکری ہوگی۔ علماء ہر صال میں موجود ہیں لیکن کوئی ان سے کام بھی تو لے۔

### (۱۰۲) اصلاح ظاہر و باطن کا وعظ عموماً خشک ہو تا ہے :

فرمایا آگر وعظ میں خٹک مضامین ہوں اور رنگین ولذیذ مضامین نہ ہوں تواس سے دلچپی ہونا چاہئے کیونکہ اس میں صرف اصلاح ظاہر و باطن کے قواعد ہوتے ہیں۔ اس کی اپنی حالت ہوتی ہے جیسے حکیم محمود خال صاحب کا نسخہ کہ اس کو د کم میں۔ اس کی اپنی حالت ہوتی ہے جیسے حکیم محمود خال صاحب کا نسخہ کہ اس کو د کم میں کرنہ کسی کو وجد ہوتا ہے نہ سرکو حرکت ہوتی ہے۔ البتہ اس کے استعمال میں اور استعمال کے بعد نتیج میں ایسی لذت ہوتی ہے کہ ہزاروں لذتیں اس پر قرمان ہیں۔

#### (ے•۱) سلسلہ امدادیہ بہت بابرکت سلسلہ ہے :

فرمایا که سلسله امدادیه میں به امور اکثر مریدوں کو ضرور حاصل ہوجائے ہیں:

زہد و تناعت و خشوع و پستی - (اور حق جل شانہ نے آپ کے سلسلے میں بہت سے حضرات کو تو کل کی توفیق دی ہے جو اس زمانے میں کالعدم ہے اور واقعی ہے بھی براہ بھاری کام - اس سے بڑے برے مراحل دینیه طے ہوتے ہیں اور اس زمانے میں استعناء باطنی کی خاص کر ضرورت ہے تاکہ اہل دنیا سے اختلاط کی حاجت نہ ہو - اللہ پاک نے اس سلسلے کو منتخب اور برا برگزیدہ فرمایا ہے اور براے براے اہل کمال ظاہری و باطنی اس وقت بھی اس سلسلے میں موجود ہیں 'فالحدمد فلّه علی ذلك - (احمد حسن عفی عند)

# (۱۰۸) کسی کواپنی حالت پر نازنه ہو ناچاہئے :

اکٹرلوگوں کو جو اپنی عبادت یا کسی اپنی حالت پر ناز ہوجاتا ہے اس کی بابت فرمایا کہ جب خداوند کریم حضور پرنور ماڑ آلیا کو ارشاد فرماتے ہیں؛ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَدُهُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَ کِيْلاً۔ اِللّٰ لَنَدُهُ مِنْ رَبِّلْ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَ کِيْلاً۔ اِللّٰهُ كُنْ عَلَيْكَ ثُمّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَ كِيْلاً۔ اِللّٰهُ كُنْ عَلَيْكَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَ كِيْلاً۔ اِللّٰهُ رَحْمَةً مِنْ رَبِّنِكَ إِنَّ فَضَلَلُهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا لَهُ بِعِينَ اللّٰ ہم چاہیں تو یہ رحمٰةً مِنْ رَبِّنَكَ إِنَّ فَضَلَلُهُ كَانَ عَلَيْكَ بِي آب ہے سلب کرلیں تو دو سراکون سب علوم جو وحی کے ذریعے آپ کو عطا کے ہیں آپ سے سلب کرلیں تو دو سراکون مختص ہے کہ اپنی کسی حالت پر ناز کرسکے۔ بلکہ ہم وقت تغیرو زوال سے ترسال لرزال رہنا چاہئے۔

# (۱۰۹) کسی شخص پر دو خوف جمع نہیں ہوتے :

فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی میں دو خوف جمع نہ ہوں گے۔ جو شخص دنیامیں خائف رہے گاوہ قیامت میں لا بَحوْفُ عَلَیْهِمْ کامصداق ہو گااور جو دنیامیں جاکس رہے گاوہ آخرت میں خوف میں مبتلا ہو گا۔ تو انسان کو چاہئے کہ خاکف اور امیدوار رہے۔

### (۱۱۰) اکثراہل دنیا کو دنیا کی بھی عقل نہیں ہوتی :

فرمایا کہ اکٹر اہل دنیا کو جس طرح دین کی عقل نہیں ہوتی دنیا کی بھی عقل نہیں ہوتی دنیا کی بھی عقل نہیں ہوتی۔ اور دلیل اس کی بیہ ہے کہ اپنی عقل پر مغرور ہوتے اور اس کو کافی سبجھتے ہیں۔ نھیب ہے مشیر جو ملتے ہیں تو ایسے کہ ان کو بجز حضور درست ہے ' حضرت بجاہے کے اور کچھ بھی نہیں آیا۔ نتیجہ یہ ہو تاہے کہ اس خود رائی میں ان کے اکثر کام تباہ د برباد ہوتے ہیں۔

#### (۱۱۱) و مراء کی دعوت قبول کرنے میں احسان مند ہونا پڑتا ہے

فرمایا کہ اکثر بزرگ بنو امراء کی دعوت قبول نہیں کرتے اس کی وجہ سے کہ امراء دعوت کریں تو دل میں تو سمجھتے ہی امراء دعوت کرکے اپنا احسان ظاہر کرتے ہیں اور نہ بھی کریں تو دل میں تو سمجھتے ہی ہیں اور غرباء الثا اپنے اوپر احسان سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قبول کرلی۔ یہ تفاوت خلوص کائے۔

### (۱۱۲) ہر شخص ہے کچھ لوگ بداعتقاد ہوتے ہیں <u>:</u>

فرمایا کہ (تکوین طور پر) مسلحت ہے کہ ہر شخص سے پچھ لوگ بد اعتقادادر معترض بھی رہیں تاکہ اس کواپنی کسی حالت پر عجب نہ پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت موالنا مظفر حسین صاحب مرحوم ایک مرتبہ ایک سرائے میں مقیم ہے۔ وہال ایک ہندہ مہاجن بھی مقیم تھا۔ رات کواس لڑکے کے ہاتھ سے کسی نے کڑے نکال لئے اور موالنا بھی صبح کی نماز سے قبل ہی سرائے سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ چو نکہ موالنا کا کالباس ہالکل معمولی ہو تا تھا اس لئے اس بنئے کو یہ خیال ہوا کہ وہ بڈھا ہی نکال کر کالباس ہالکل معمولی ہو تا تھا اس لئے اس بنئے کو یہ خیال ہوا کہ وہ بڈھا ہی نکال کر فیر جھ بجھانہ کی بولیس میں لے گیا۔ وہال داروغہ آپ کا معقد تھا۔ اس نے جو موالنا کو اس حالت میں دیکھا تو اس بنئے پر سخت برہم ہونے لگا۔ موالنا نے فرمایا کہ موالنا کو اس حالت میں دیکھا تو اس بنئے پر سخت برہم ہونے لگا۔ موالنا نے فرمایا کے حوالا کا دولانا کو اس حالت میں دیکھا تو اس بنئے پر سخت برہم ہونے لگا۔ موالنا نے فرمایا کے حوالانا کو اس حالت میں دیکھا تو اس بنئے پر سخت برہم ہونے لگا۔ موالنا نے فرمایا کے حوالانا کو اس حالت میں دیکھا تو اس بنئے پر سخت برہم ہونے لگا۔ موالنا کو اس حالت میں دیکھا تو اس بنئے پر سخت برہم ہونے لگا۔ موالنا نے فرمایا کے خروایا کو اس حالت میں دیکھا تو اس بنئے پر سخت برہم ہونے لگا۔ موالنا نے فرمایا کو اس حالت میں دیکھا تو اس جالے کی سخت برہم ہونے لگا۔ موالنا کو اس حالت میں دیکھا تو اس حالت موالنا کو اس حالت میں دیکھا تو اس حالیہ میں حالیہ

بھائی اس کو پچھ نہ کمنا' میہ معذور ہے' کیونکہ اس کی چیز گم ہو گئی ہے' اور اس بنئے سے فرمایا کہ تو بھاگ جا۔ اس واقعہ کے بعد فرماتے تھے کہ جب بھی لوگ ہاتھ پاؤں چومتے ہیں اور نفس میں عجب بیدا ہونے کاڈر ہو تاہے تو اس واقعہ کو یاد کرکے نفس سے کہتا ہوں کہ تو تو بس اس لائق ہے۔ اپنی اس حالت کو یاد کرلے' بس میہ خدا کا فضل ہے کہ باوجود اس کے خدا تعالیٰ نے تجھ کو اتنی عزت دی ہے۔

## (۱۱<u>۹۳) نه کسی کو د هو</u> که دی<u>س</u> نه د هو که کھائیں :

بعض طلباء غلہ بے تولے پنساری کو دے دیتے اور بے تولے لے <u>لیتے۔</u> ایک مرتبہ ان طلباء سے فرمایا کہ ایک ترازو خرید لو تاکہ وهوکہ نہ کھا سکو کیونکہ د هو که کھانا بیو قوف کی علامت ہے۔ باقی جو حدیث میں آیا ہے: الے مومن غیر کریہ۔ اس میں لفظ کریم گویا تفسیرہ۔ یعنی بوجہ اپنے کرم کے ناآزمودہ کاربن جا تا ہے۔ بیہ نہیں کہ مومن کی عقل کم ہوتی ہے۔ دوسرا قرینہ بیر ہے کہ بیہ حدیث مقابل ہے حب لئیم کے اور حب کے معنی ہیں فریب دہندہ کے۔ پس غر ہے مراد وہ ہے کہ حب نہ ہو 'لعنی کسی کو فریب نہ دے 'اور فریب نہ دیناجیسا محمود ہے ایساہی فریب نہ کھانا بھی محمود اور فضائل میں سے ہے۔ ہرقل نے حضرت عمر یک سفیرے دریافت کیا کہ تمہارے خلیفہ کے اخلاق کیے ہیں؟ انہوں نے فرمایا که لا یَخْدِع ولا یُخْدَع - نه فریب دیتے ہیں 'نه فریب کھاتے ہیں۔ ہرقل نے اپنے لوگوں ہے کہا کہ اس شخص کا تدین تواس ہے ظاہر ہی ہے کہ کسی کو فریب نہیں دیتااور کمال عقل اس ہے ظاہرہے کہ نسی ہے فریب نہیں کھا تا۔اور جو شخص عاقل بھی ہو اور متدین بھی ہو موید من اللہ ہو تاہے۔ایسے شخص کامقابلہ کوئی شیں کرسکتا۔ ضرور ان کی اطاعت قبول کرلینی جاہئے۔ مگر کسی نے موافقت نہیں گی۔

## (۱۱۳) اہل محبت کے ذکر میں بھی لذت ہے <u>:</u>

حضرات صوفیاء کرام "کے ذکر کے متعلق فرمایا کہ ان حضرات کے تذکر ہے متعلق فرمایا کہ ان حضرات کے تذکر ہے میں بہت لذت آتی ہے ' بخلاف تذکرہُ علماء ظاہر کے۔ مثلًا امام رازی ؓ وغیرہ کہ ان کے ذکر میں لذت نہیں آتی۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ حضرات صوفیاء اہل محبت ہیں۔ ان کے تذکرے میں بھی محبت کا اثر ہو تا ہے اور اس سے روح لذت یاب ہوتی ہے۔

### (<del>۱۱۵)</del> نکاح ہے پیشترلڑ کے اور لڑ کی کی رائے معلوم کرلینامناسب ہے

فرمایا کہ میرے نزدیک مصلحت ہے کہ تقرر نکاح سے پیشتر لڑکے اور لڑکی دونوں کی رائے لے لی جائے اور اطلاع مافی الضمیر اشارات و قرائن سے ممکن ہے ' جیسافقہاء نے مستاذنہ کے گریہ اور ضحک میں فرق کیا ہے۔ لیکن اب تک اس خیال کے عام کرنے کی کوئی صورت ذہن میں نہیں آئی۔

## (۱۱۱) حضرت علی " پر خلفاء ثلاثه کااحسان ہے :

فرمایا کہ روافض کہتے ہیں کہ خلافت حضرت علی "کاحق تھا۔ شیخین نے ان پر ظلم کیا (نعو ذباللّٰہ منہ) حالا نکہ ان لوگوں کو خلفاء ثلاثہ کا ممنون ہونا چاہئے کہ انہوں نے چوہیں سال تک حضرت علی "کواس بارے بچائے رکھااور اپنے سرپر اس بوجھ کولیا۔ اگر ابتداء سے حضرت علی " کے سرپر یہ بار ہو تا تو تمیں برس تک کسی تکلیف ہوتی۔ مگریہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی خلافت آج کل کی نوالی تھی۔ کوئی خود حضرت علی " سے پوچھے کہ کیسی مصیبت و مشقت کی چیز تھی۔

## (۱۱۷) بڑے انسان کاحوصلہ بھی بڑا ہو تاہے:

فرمایا که خدا جس کو بڑائی دیتا ہے خواہ دنیا کی بڑائی ہو یا دین کی اس کاحوصلہ

بھی بڑھا دیتا ہے اور بھی وجہ ہے کہ بڑی بڑی باتوں کو بیہ لوگ خاطر میں بھی شیں الاتے۔ کوئی ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں بخلاف المتے۔ کوئی ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں بخلاف معمولی آدمی کے کہ وہ ذراسی بات میں شور مجادیتا ہے۔

### (۱۱۸) سرسید نے قرآن کی تفسیر میں تحریف کی ہے :

فرمایا کہ سرسید نے قرآن کی تفسیر میں بہت تغییرہ تبدیل کی ہے۔ چنانچہ اس تفسیر کے دیکھنے سے اہل علم کو معلوم ہو تا ہے اور جو اس سے نہ سمجھے وہ اس کے جواب رسالہ البرمان کو دیکھے لے۔

#### (۱۱۹) مسجد میں ریز گاری لیٹاویٹا جائز نہیں :

فرمایا کہ بہااو قات انسان ایک کام کرتا ہے اور اس کے جواز وعدم جواز کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس معجد میں ایک مرتبہ مولوی محمد رشید صاحب کانپوری موجود تھے۔ میں نے ایک روپے کی ریزگاری خریدلی اور روپسیر دیا۔ مولوی محمد رشید صاحب نے فرمایا کہ یہ تھے ہے اور تھے مجد میں نہ چاہئے۔ اس وقت مجھے التفات ہوا اور میں نے فوراً توبہ کی اور آئندہ کے لئے قصد کیا کہ جمیشہ خیال رکھوں گااور مبیع قلیل کا احضار جو مسجد میں جائز ہے وہ معت کف کے واسطے ہے ' چو نکہ اس کو باہر جانے میں کچھ دشواری چو نکہ اس کو باہر جانا ناجائز ہے اور غیر معت کف کو باہر جانے میں کچھ دشواری نہیں۔

### (۱۲۰) سوال کی عبارت مخضراور معنی خیز ہونی چاہئے :

فرمایا کہ سوال اس طرح کرنا چاہئے کہ اس کی عبارت مختصر ہو اور معنی خیز ہو۔ بعض لوگ خط میں سوال اس طرح لکھتے ہیں کہ جس شخص کو اس معاملے کی حقیقت پہلے سے نہ معلوم ہو وہ اس عبارت سے بھی نہیں سمجھ سکتا۔ نتیجہ سے ہوتا ہے کہ سوال کے اجزاء حل کرنے کی مکرر ضرورت ہوتی ہے۔

## (**۱۲۱**) دارالاسلام میں تعددِ ممکن نہیں :

ایک روز سبق سراجی کے بعد فرمایا کہ دارالاسلام میں تعدد ممکن نہیں' کیونکہ تھم یہ ہے کہ سب مسلمان ایک سلطان کے تابع ہو کر رہیں' ورنہ گنمگار ہوں گے۔البتہ دارالحرب متعدد ہوسکتے ہیں۔

# (۱۲۲) اہل اللہ کے لئے د شوار علوم آسان ہوجاتے ہیں :

فرمایا که حضرات اہل اللہ کو اکثر دشوار علوم آسان ہوجاتے ہیں اور جو دقائق اور حقائق و نکات کہ ان حضرات کو منکشف ہوتے ہیں دو سروں کو نصیب بھی نہیں مہ۔ تر۔

## (۱۲۳) اینے آپ کو بزرگ سمجھنے والا ذلیل ہو تاہے :

فرمایا کہ جو شخص اپنے کو بڑا اور بزرگ سمجھنے لگتاہے وہ خدا کے نزدیک بھی خوار ہو تاہے اور خلق اللّٰہ کی نظروں میں بھی ذلیل ہو تاہے۔

# (۱۲۴) شیخ کی تسلی کافی ہے :

فرمایا کہ ایک مولوی صاحب حضرت مولانا گنگوہی آئے خدام میں سے ہمیشہ اپنی خستہ عالی لکھاکرتے اور حالت ان کی انچھی تھی لیکن پریشانی زیادہ تھی۔ اس لئے کسی بات سے تسلی نہ ہوتی تھی اور ہمیشہ میں لکھتے کہ جواب تمہارے سب صحیح ہیں مگر تسلی نہیں ہوتی۔ آخر میں نے ایک وفعہ جواب میں لکھا کہ ہم کو تمہاری تسلی مگر تسلی نہیں ہوتی۔ آخر میں نے ایک وفعہ جواب میں لکھا کہ ہم کو تمہاری تسلی سلی ہوتی۔ جھے غرض نہیں 'ہم کو ہماری تسلی کافی ہے۔ بس اس سے ان کی پوری تسلی ہوگئی اور کسی قشم کا اضطراب نہ رہا۔

# (۱۲۵) لا یعنی کلام اصوات بهائم سے بھی بدتر ہے :

فرمایا کہ اکٹرلوگوں کی عادت ہے کہ وہ ادھرادھرے سن سناکر خبریں بیان کیا

کرتے ہیں کہ فلاں جگہ طاعون ہو رہاہے' فلال مقام پراس قندر آدمی مرگئے۔ میری سمجہ میں نہیں آیا کر تا کہ ایسی خبردیئے ہے کیاغرض ہے؟اگر میہ غرض ہوتی کہ ہم کو بھی چاہئے کہ موجبات طاعون ہے بجیس تو یہ غرض نمایت محمود تھی'لیکن واقع میں یہ غرض نہیں ہوتی۔ چنانچہ ان کی حالت سے ظاہر ہے اور اگر میہ غرض ہوتی تو مجھی تو وہ اس خبرکے ساتھ اس غرض کو بیان کرتے اور اسی طرح وہ لوگ خود بھی کچھ تو ان موجبات سے بچتے۔ گرجب یہ نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ ان کا پیر مقصود نہیں' عالا نكه كوئى دكايت من حيث هي حكاية مقصود نه موتا جايئے.. ويكھئے قرآن و حدیث میں جہاں کوئی خبر دی ہے یا عفلاء کے کلام میں جہاں خبریائی جاتی ہے ان سب سے مراد محض اخبار نہیں ہو تا بلکہ کوئی انشاء مراد ہوتی ہے۔ مثلاً قرآن میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد ب- مراد اس ت يه ب كه في الواقع خدا ايك ب- تم بهي ابیاا عتقاد رکھو۔ پس جو خبربلا کسی غرض کے ہو وہ جانوروں کے اصوات کی مانند محض بیبودہ ہوگی' بلکہ بعض اصوات بہائم میں بھی معانی ہوتے ہیں۔ مثلًا بیاس یا بھوک کے وقت جو آواز دیتے ہیں مقصود اس سے بیہ انشاء ہوتی ہے کہ کھانے پینے کو دو تو العنی کلام اصوات بمائم سے بھی برتر ہے۔

## (۱۲۷) تعویذات کی بجائے درستی اعمال کی فکر کرنی جائے :

فرمایا کہ میں بہ قتم کہنا ہوں کہ لوگ جو تعویذوں پر بھروسہ کرلیتے ہیں اور طاعون کے زمانے میں اپنی درستی اعمال کی فکر نہیں کرتے سو تعویذ ہے کہ اس نفع نہیں ہوتا اور میں تعویذ ہے منع نہیں کرتا۔ مگراس میں بیہ ڈر ضرور ہے کہ اس ہے اکثر ہے فکری ہوجاتی ہے کہ فلال بزرگ نے تعویذ دے دیا ہے بس کافی ہے اور پھراس ہے این حالت کی اصلاح نہیں کرتے۔

## (<u>۱۲۷) مصیبت میں مبتلا ہو نامبغوض ہونے کی دلیل نہیں</u>:

فرمایا کہ جو اوگ بلا اور مصیبت میں مبتلا ہوں ان کی نسبت یہ نہ سمجھنا چاہے کہ یہ خدا کے نزدیک مبغوش ہیں اور ہم چو نکہ بلا میں مبتلا نہیں اس لئے مرحوم ہیں۔ اس لئے کہ بھی نیک اوگوں پر بھی بلا نازل ہوتی ہے تاکہ پاک صاف ہو کرخدا تعالیٰ کے پاس جائیں اور بعض کو اتمام ججت عذاب کے لئے دنیا میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور فرمایا کہ یہ نعمت و بلا نیک و بدکو پہچانے کا طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس کاعلامت نہ ہونا ارشاد ہے۔ فَاهَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا اَبْتَلاَهُ وَبُّهُ فَاکْرَ مَهُ وَنَعَمَهُ فَیَقُولُ وَبِی اَکْرَ مَهُ وَنَعَمَهُ فَیَقُولُ وَبِی اَکْرَ مَهُ وَنَعَمَهُ فَیَقُولُ وَبِی اَکْرَ مَنْ وَ اَسْ اَلْاِنْسَانُ اِذَا مَا اَبْتَلاَهُ وَ اِنْهُ فَاکْرَ مَهُ فَیَقُولُ وَبِی اَکْرَ مَنْ وَ اَسْ کَا مَا اِنْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ وِزْ فَهُ فَیَقُولُ وَبِی اَکْرَ مَن وَ مَا اِنْ اِنْ اَمْ الْبَائِلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ وِزْ فَهُ فَیَقُولُ وَبِی اَکْرَ مَن وَ مَا اَلْاِنْسَانُ اِنْ اَلْمُ الْمِی ہُولُ وَ اِنْ اَلْمُ الْمُولِقَةُ ہُولُ وَ اِنْ اَلْمُ الْمُولِقَةُ ہِ نَیْسِ ہُولُ وَ اِنْ اَلْمُ الْمُ الْمُ اللّٰ اِنْ اِلْمُولِقَةً ہُولُ وَ اَلْمُ اللّٰ اِنْ اِلْمُ اللّٰ اِنْ اللّٰ اللّٰ

# (۱۲۸) شرارتی لوگ افلاس میں بھی شرارت کرتے ہیں :

ایک بار فرمایا کہ الحمد لللہ امسال ہمارے قصبے کے لوگوں نے تعزبیہ نہیں بنایا کی ہمت ہو ہیں بنایا کی ہمت ہی نہیں ہے بلکہ حضرت افلاس نے بھی بہت مدد کی سند مدد کی سند میں ہو سکتا جب تک کہ ہمت نہ ہو کیونکہ جن کے گیا۔ نیز فقط افلاس بھی مانع نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمت نہ ہو کیونکہ جن کے قلب میں بدمعاشی ہوتی ہے دہ افلاس میں بھی شرارت کرتے ہیں۔

# (۱۲۹) محض ظن سے کوئی بات نہ کرنی چاہئے :

ایک روز اپنے ایک عزیزے ایک عورت کے بارے میں جس نے بیعت کی درخواست کی تھی اور مولانانے اس کو پرچہ شرااط بھیجا تھااور وہ پرچہ ویشخیے ہے پہلے چلی تھی دریافت کیا۔ وہ کہنے گئے کہ میرے خیال میں تو یوں آتا ہے حضرت مولانا کہ فلہ اس کو سن کر متغیر ہوگئے اور فرمایا کہ اپنے خیالات و تخمینات نہ بیان کیا کرو۔ جس بات پر انسان کو کرو۔ جس بات پر انسان کو کرو۔ جس بات پر انسان کو

خود بھروسہ نسیں اس سے دو سرے کو کیا اطمینان ہو سکتا ہے۔ بارہا میں نے سمجھایا لیکن تمہاری اصلاح ہی نہیں ہو تی-

### (• سور) مطالعہ کی برکت سے استعداد و فہم پیدا ہو تا ہے :

سبق سراجی کے بعد مطالعہ کی بات فرمایا کہ مطالعہ کی برکت سے استعداد اور فئم پیدا ہو تا ہے اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے کپڑا رنگنے کے لئے اول اس کو رھو لیا جاتا ہے ' چرر رنگ کے مشکے میں ڈالا جاتا ہے اور اگر پہلے دھویا نہ جائے تو کپڑے پر داغ پڑ جانے ہیں۔ اسی طرح اگر مطالعہ نہ ویکھا جائے تو مضمون اچھی طرح بچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اس سے معلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی ایڈا میں داخل ہے اور اس سے احتراز داجب ہے۔

### (اسور) ونیاخد اتعالی کے حکم کی مخالفت کانام ہے :

فرمایا کہ آج صبح ایک حدیث کے ایک معنی سمجھ میں آئے ہیں کہ اس سے

قبل کبھی وہ معنی میرے زبن میں نہیں آئے۔ یعنی حدیث میں آیا ہے کہ الدنیا
ملعو نۃ و ملعون ما فیہا۔ لفظ معلعونہ چو نکہ اس میں خرواقع ہو رہا ہو تا
اس میں دنیا کے لئے ملعونیت کا عکم فرمایا اور دو سری حدیثوں میں آیا ہے کہ حُمٹی
کو برانہ کمو کیونکہ اس سے گناہوں کا کفارہ ہو آہے اور حدیث میں ہے: لا تسبوا
الریح فانہا مامور ۃ۔ جس سے معلوم ہوا کہ مامور ہونا مانع لعنت ہے۔ اس
الریح فانہا مامور ۃ۔ جس سے معلوم ہوا کہ مامور ہونا مانع لعنت ہوگاؤی
اختیار۔ پس غیر مختار پر لعنت ورست نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا سے مراد
اختیار۔ پس غیر مختار پر لعنت درست نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا سے مراد
مامان دنیا نہیں ہے کہ وہ اس تقریر سے مستحق لعنت نہیں اور حدیث میں دنیا کو
ملعون فرمایا۔ معلوم ہوا کہ دنیا سے مراد مخالف ہے حقیقاً اور اسباب مخالفت مجاذاً

پست دنیا از خدا نافل بدن نے قماش و نقرہ و فرزند و زن (۱۳۳) حضرت حاجی صاحب جامع شریعت و طریقت تھے :

فرمایا که حضرت صاحی صاحب نمایت ساده مزاج تھے اور حسن تربیت اعلی در ہے کا خدا تعالی نے عطا فرمایا تھا۔ ایک مرید نے ایک مرتبہ اپنے پچھ حالات بیان کئے اور یہ عرض کیا کہ یہ سب حضور ہی کا طفیل ہے۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ نمیں بھائی میرے باس سے کوئی چیز نہیں آئی بلکہ تمہارے باطن میں بہلے تمالات اور حالات پوشیدہ تھے۔ اب میری تعلیم پر عمل کرنے سے ظاہر ہوگئے۔ تحقیق بھی ہے۔ پچھ دیر کے بعد فرمایا کہ مگر تم کو بھی سمجھنا چاہئے جو تم نے کہا ہے (یعنی سب میری طرف سے ہے) یہ عجیب بات فرمائی کیونکہ اگر اس پر کہا ہے (یعنی سب میری طرف سے ہے) یہ عجیب بات فرمائی کیونکہ اگر اس پر شنبیمہ نہ کی جاتی تو ممکن تھا کہ عجب بیدا ہوجاتا اور وہ اپنے کو مستقل غیر محتاج الی انتیجہ بلاکت تھا واقعی :

بر کفیے جام شرایعت بر کفیے سندان نخشق ہر ہوسناکے ندا ند جام و سنداں باختن

گویا آب ہی کی شان میں ہے۔

## <u>(۱۳۳۳) بلا ضرورت سفراختیار نه کیاجائے</u> :

فرمایا کہ سفر میں کچھ ایسے ناگوار واقعات بیش آتے ہیں کہ بھھ کو سفر سے نفرت ہوتی جاتی ہے۔ تاہم مجھ کو استے نفرت ہوتی جاتی ہے۔ تاہم مجھ کو استے سفر سے بھی ضرر ہوا کہ چند گھنٹوں کے واسطے گیا تھا وہاں سے زکام لے کر آیا۔ صدیث میں جو کام ہو چکنے کے بعد سفر میں دیر لگانے کی ممانعت آئی ہے اس سے یہ بھی مستنبط ہو تاہے کہ بلا ضرورت سفرنہ کیا جائے۔

#### (۱۳۴) حند صغیرہ ہے اگر حند کبیرہ ترک ہوجائے تو وہ حند نہیں

فرمایا کہ ایک مخص نے مجھے لکھا کہ میرے ایک دوست کے خیالات نمایت عالی ہو گئے ہیں کہ ہندوستان میں مدارس عام قائم کریں اور علماء کی خدمت کریں اور ان کی حالت بالکل افلاس کی ہے۔ حضور ان کی اس حالت کا از الہ فرماویں یا ان کے مقصود کے حصول کی کوئی تدبیر ہتلادیں۔اس کے جواب میں لکھا کہ اگریہ خیالات مصرامور ضروریہ کو نہ ہوتے ہوں تو ازالے کی حاجت نہیں 'کیونکہ ان ہے اجر طے گا اور اگر امور منروریہ میں حرج ہو <sup>ہ</sup>ا ہو تو ان کے ازالے کے لئے صحبت ضروری ہے اور مجبوری کی حالت میں ان سے کئے کہ مجھ سے خود مراسلت کریں۔ فرمایا کہ وہ اگر میرے پاس لکھیں گے تو میں ان کو لکھ دوں گا کہ اگر وہ خیالات مضر امور ضروریه کونه ہوں تو حاجت درخواست ازالے کی نہیں کہ اس نبیت پر بھی اجر ملے گااور اگر مصر ہوں تو ان کاازالہ واجب ہے۔ کیونکہ بیہ مکر شیطانی ہے کہ بڑے اور ضروری اور اختیاری امور سے روک کرچھوٹے اور زائد ادر غیراختیاری امور کی طرف ملتفت کردیا ہے اور سمجھنا جاہئے کہ حسنہ صغیرہ اگر موجب ترک حسنہ تجبیرہ ہوجائے تو وہ حسنہ حسنہ نہ رہے گی بلکہ سینہ ہوجائے گی۔ اور اس کے زاکل كرنے كى يە تدبير كرنى جائے كه يە سوچيس كه جب نيت خيرسے اجر حاصل ب تو اس کے عدم وجوداور عدم تیسیرے عمکین نہ ہونا چاہئے۔

### (۱۳۵) اثر ذکر کے لئے کثرت ذکر جمر مفید ہے:

ایک شخص نے سوال پیش کیا کہ تہجد کے وقت میری آنکھ کھل جاتی ہے لیکن کاہلی کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا اور اذکار واشغال جو تعلیم فرمائے توان کو بلاناغہ کر آنہوں مگر ذکر کا کوئی اثر نہیں معلوم ہو تا۔ اس کے جواب میں لکھا کہ دفع کاہلی کے لئے تو جبس دم کریں اور اثر ذکر کے لئے کثرت ذکر جمر ضرب کے ساتھ کریں '

لیکن اس قدر که اس کاتخل ہو سکے حد افراط تک نہ پہنچ۔

# (۱۳۶) نیکی کا جر سات سو گنا تک محدود نهیں :

ا یک روز ایک شخص نے پوچھا کہ اگر کسی چیز کا نواب ایک شخص کو بخشا جائے تب تو ظاہر ہے کہ پورا ثواب ای کو ملتا ہے لیکن اگر متعدد آدمیوں کو بخشا جائے تو وہ مقدار منقسم ہو گی یا خدا تعالیٰ اپنے فضل ہے اس کو مضاعف فرماکر سب کو پورا تواب دیں گے۔ مولانا نے فرمایا کہ بیہ بات یقینی طور سے تو معلوم شیں کیونکه شریعت میں بعض غیوب تو مفصل ہیں اور بعض مجمل۔ اس مسئلے میں بھی تفصیل دیکھی نہیں گئی مگراس میں شبہ نہیں کہ نواب پہنچتاہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ وہاں ایک قیراط بھی مثل احد کے ہے۔ نیز حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی ایک خرماخدا کے رہتے میں دے تو حق تعالیٰ اس کی تربیت فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ مثل احد کے ہوجا تا ہے۔ نو اگر احد میں سے خرما کے برابر کلڑے کاٹے جائیں تو لاکھوں ہوں گے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ اس طاعت کو قبول کرکے اس کی مقدار کو اس قدر بڑھا دیں کہ وہ تقتیم ہو کر بھی بفترر کافی سب کو پہنچ جائے تو کیا عجب ہے اور خرما کی حدیث مذکور کے متعلق میہ بھی کما کیہ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں مضاعف سات سوعد دیک آیا ہے۔ مقصود اس سے تکثیر ہے تحدید نہیں۔ یہال سے اس اعتراض کا بھی جواب ہو گیا جو کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خداورسول کے کلام میں سات کاعد دبہت زیادہ آیا ہے۔ چنانچہ ہفت و ہفتاد و ہفت صد وغیرہ وجہ دفع ہیہ کہ بیہ لوگ محاور ہ عرب سے واقف نہیں کہ اس ہے مراد محض تکثیر ہوتی ہے عدد معین مراد نہیں ہو تا۔ چنانچہ ہماری زبان میں ہیں کالفظ زیادہ آتا ہے۔ کہتے ہیں بیسیوں دفعہ کہا' بیسیوں دفعہ گیا۔ تواگر قرآن زبان اردو میں نازل ہو تا تو میں کاعد و بہت آتا۔ پس اس معنی کے اعتبار سے میرے نزديك مَثْلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ كَمَثْلِ حَبَّةٍ آئیتَ مَن مَن مَن ابِلَ (الایة) میں تکثیر مراد لینا زیادہ بہندیدہ ہے ہفت صدکے مراد لینے ہے۔ نیز اس کے بعد وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْهٌ فرماتے ہیں۔ یہ عنوان بھی اس کے بعد وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْهٌ فرماتے ہیں۔ یہ عنوان بھی اس کو موید ہے اور اس مراد کی تائید حدیث ندکور بعنی حدیث خرما ہے بھی ہوتی ہے۔

## (۱۳۷) کشف کے مقابلہ استتار موجب آسانی ہے <u>:</u>

فرمایا کہ مقربین کو حضور ما اللہ کے سنن عادیہ کے ترک سے بھی تنبیہہ کی جاتی ہے اور تو بخ ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک شخص عرفاء میں سے خلوت میں بیٹھے تھے۔ اس حالت میں پیر پھیلا دیئے۔ فوراً عمال ہوا کہ دربار سلاطین میں بھی پیر پھیلا کر بیٹھتے ہو۔ پھر انہوں نے تمام عمر پیر نہیں پھیلائے۔ ہمارے حضرت حاتی صاحب نوراللہ مرقدہ نے بھی پیر پھیلا کر آرام نہیں فرمایا۔ اور ایک مرتبہ دریافت کرنے پر فرمایا کہ محبوب کے سامنے ہیر پھیلانا گنتاخی ہے۔ مولانا کے فرمایا کہ ذاکر شاغل لوگ کشف و تجلی کے خواہاں ہوتے ہیں۔ لیکن ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ استثار موجب آسانی ہے ورنہ ایسی ذمہ داریاں اس پر عائد ہوں کہ ذندگی وہال ہوجائے۔ موجب آسانی ہے ورنہ ایسی ذمہ داریاں اس پر عائد ہوں کہ ذندگی وہال ہوجائے۔

## (۱۳۸) اہل تجلیات ہروقت خطرے میں ہوتے ہیں :

فرمایا کہ اہل تجلیات ہروقت خطرے ہیں ہیں۔ ایک مجذوب کتے تھے کہ اہل صوکے اقوال پر مواخذہ ہوتا ہے۔ اگر اونی تغیر محارے حال پر مواخذہ ہوتا ہے۔ اگر اونی تغیر ہمارے حال ہیں پیدا ہوجاتا ہے تو فوراً گرفت ہوتی ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پی ؓ نے حدیث کیة و کیتان کو ای معنی پر محمول کیا ہے۔ تفصیل اس کی ہے ہے کہ ایک صحابی ؓ نے ایک وینار اور دو سرے نے دو دینار چھوڑ کر انتقال کیا۔ حضور میں ایک ہی ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک دینار کیة من النار ہے اور دو دینار کیة من النار ہے۔ اور دو دینار کیتان من النار ہیں۔ بعض نے اس کے بیا معنی کے ہیں کہ بیہ قبل اور دو دینار کیتان من النار ہیں۔ بعض نے اس کے بیا معنی کے ہیں کہ بیہ قبل اور دو دینار کیتان من النار ہیں۔ بعض نے اس کے بیا معنی کے ہیں کہ بیہ قبل

جوازادخار کے ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد ادخار کی اجازت ہوگئے۔ لیکن قاضی ثاء اللہ صاحب نے فرمایا کہ شخ ماننے کی حاجت نہیں بلکہ ممکن ہے کہ ان دونوں صاحبوں نے اظہار توکل کیا ہو اور پھران کی حالت خلاف توکل ظاہر ہوئی ہو تو ان کے اس حال کی وجہ ہے یہ عماب ہوا ہو۔

#### (۱۳۹) کلام میں صلہ کا اعتبار ہو تا ہے:

ایک مرتبہ ایک مفسد نے کھ سوالات تحریری میرے پاس بھیجے۔ میں نے جواب میں آرندے سے کہا کہ ہم فن فساد و فتنہ سے ناواقف ہیں۔ اس مفسد نے ایک اشتمار دیا کہ فلال شخص نے جہل کا قرار کرلیا۔ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں نے جہال کا قرار کرلیا۔ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں نے جہالت مجردہ کا قرار نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ایک صلہ بھی تھا۔ تواگر کلام میں صلہ معتبر نہیں ہو تا تو قرآن شریف میں سورہ ممنحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارشاد و کفور نیا ہے کہ آیا ہے۔ مشتبر صاحب کو اس کی بابت بھی ایک اشتمار اقرار کفر کا دینا چاہئے جس طرح میری نبست اقرار جمل کا اشتمار دیا۔ اور اگر رعایت صلہ صروری ہے تو میرے اقرار میں بھی ایک صلہ موجود تھا۔ یعنی فن فساد رعایت بھی ضروری ہے۔

#### (• ۱۲۷) سرسید قوم کے نادان دوست تھے :

فرمایا کہ سید احمد خال کی نسبت آپ کاکیا خیال ہے؟ میں نے جواب میں دو فقرے لکھے کہ ان کی تمام تر حالت کا پورا نقشہ ہے۔ قادیانی کی بابت تو میں نے لکھا مبتلائے اوہام۔ (بیہ ملفوظ اس وقت کا ہے جب مرزا قادیانی نے ابھی نبوت وغیرہ کا دعویٰ ضیں کیا تھا' ۱۲ منہ از ہر) اور سید احمد خال کی نسبت لکھا نادان دوست کہ لوگوں کی خیرخواہی تو کی 'اس میں تو شک نہیں لیکن اپنی نادانی سے لوگوں کو ضرر بہنجایا۔

## (۱۳۱) سنت پر عمل کرنے میں برکت ہے:

فرمایا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ خط لکھ کراس پر پچھ خاک ڈال
دو۔ اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ بعض او قات کاغذ جاذب سے حروف محو ہو جاتے
ہیں اور خاک ڈالنے میں یہ احتمال نہیں۔ دو سرے خاک ڈالنے میں ایک تشم کی
تواضع اور انکسار بھی ہے جس سے ان شاء اللہ توقع کامیابی کی بھی ہے۔
(۱۳۲) حضرت تھانوی کی کو تقسیر سے عجیب مناسبت تھی :

۱۱ صفر ۱۳۱ ہے کو فرمایا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک طالب علم میرے پاس سے آیت پڑھ رہا ہے: ھا ذَا بَصَا آئِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدَّی وَ رَحْمَةً لَّا مَیرے پاس سے آیت پڑھ رہا ہے: ھا ذَا بَصَا آئِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدَّی وَ رَحْمَةً لَا مَیرے پاس سے بوچھا کہ بَصَا آئِرُ کو جمع کیوں لائے ہیں اور هُدًی وَ رَحْمَةً کُو مِفْرد کیوں لائے ہیں۔ اس نے جواب دیا تاکہ رستہ چلنے والے پریشان نہ ہوں۔ میں نے کما کہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں نے خود کما کہ رستہ چلنے والوں کے لئے تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک ضیاء کی وو سرے طریق کی انہیں مزل کی۔ سین خیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک ضیاء کی وو سرے طریق کی انہیں ہر شخص کے لئے آئکھیں شرط ہیں اور آئکھیں ہر شخص کے لئے سین خوا ایک اور آئکھیں ہر شخص کے لئے سین خوا ایک اور آئکھیں ہر شخص کے لئے سین خوا ایک گیا اور ہائک مثل طریق کے واحد سین منزل کے ہے۔ وہ بھی منزل کے ہے۔ وہ بھی متعین اور واحد ہے۔ اس واسطے اس کو بھی واحد لایا گیا۔

## (۱۲۳۳) زیادہ تعظیم سے عجب پیدا ہو سکتا ہے:

فرمایا کہ کانپور میں طالب علموں میں ایک شخص ہتھے۔ ان کی عالت نمایت ہی اچھی تھی اور ان سے خوارق کاصدور بھی ہو تا تھا مگر تھے وہ نو عمر۔ اس عالت کو دیکھے کر طلباء ان کے معتقد ہوکر ان کی تعظیم کرنے لگے۔ آخر میں نے منع کیا کہ ان کی زیاده تعظیم نه کیاکریں 'کیونکه بیه نوعمریں۔ایسانه ہو که ان میں مجب پیدا ہوجائے۔ (۱۲۲۲) فضولیات میں مشغولی الحچھی نہیں :

فرمایا کہ بعض اوگ مجھ سے سوال کیا کرتے کہ کوا حلال ہے یا حرام؟ میں ان سے سوال کیا کرتا کہ کیا ہے کھانے کا ارادہ ہے؟ وہ کتے کہ صاحب بھلااس کو کب کھانے گئے۔ میں کہتا کہ جب ارادہ کھانے کا ضیں تو پھر کیوں پوچھتے ہو؟ کیونکہ یہ مسئلہ فروع میں سے ہے اصول میں سے نہیں کہ قیامت میں پوچھ ہو کہ اس کی نسبت کیا اعتقاد رکھا تھا۔ غرض میری ہے تھی کہ عوام الناس کو علماء پر جرات نہ ہواور فضول میں مشغول نہ ہوں۔

## (۱۳۵) قرآن مجید کے ادب میں تقویٰ کالحاظ جاہئے :

فرمایا کہ ایک مرتبہ عبدالرحمٰن خان صاحب (مرحوم) نے قرآن شریف طبع کرنے کے لئے ایک قسم کا کاغذ منگایا کہ اس پر گھوڑے کی تصویر تھی 'لیکن ایسی تھی کہ یہ تصویر ہے۔ مجھ سے مسئلہ دریافت کیا۔

کہ دیکھنے میں بظاہر تمیزنہ ہوتی تھی کہ یہ تصویر ہے۔ مجھ سے مسئلہ دریافت کیا۔
میں نے اس کے جواز کافتویٰ دے دیا 'کیونکہ فقہاء غیرمستبین کو منع نہیں کرتے۔
میں نے اس کے جواز کافتویٰ دے دیا 'کیونکہ فقہاء غیرمستبین کو منع نہیں کرتے۔
مات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ کلام اللہ پر گھوڑا کھڑا ہے۔ صبح کو میں نے خان صاحب سے کہا کہ اگر چہ فتویٰ وہی ہے مگر تقویٰ کے خلاف ہے۔

## (۱۲۷۱) تعویذ کے ساتھ تدبیر بھی کرے:

ایک شخص حضرت مولانا سے تعویذ لینے آیا کہ اس کی بہو (زن پسر)اس کی اطاعت نہیں کرتی۔ مولانا نے فرمایا کہ اس کا تعویذ ہیہ ہے کہ تم اس کو اور اپنے لڑکے کو جدا کردو۔ پھر نمایت درجہ مطبع ہوجائے گی۔ دو سرے میں خود تعویذات اور عملیات نہیں جانتا۔ ہاں دعا کرالو مگر ان امور میں دعاو تعویذ کا اثر اتا ہی ہے کہ اگر کوئی تدبیر کرے تو یہ اس میں معین ہوجاتے ہیں۔ باقی فقط تعویذ اور دعایر اکتفا اگر کوئی تدبیر کرے تو یہ اس میں معین ہوجاتے ہیں۔ باقی فقط تعویذ اور دعایر اکتفا

کرنے ہے پچھ بھی نفع نہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص چاہے کہ میرے اولاد ہواور نکاح نہ کرے یا چاہے کہ بحصے بہت سااناج مل جائے اور زراعت نہ کرے یا چاہے کہ بحصے نفع ہواور تجارت نہ کرے بلکہ ان سب کے بجائے بزرگوں سے دعا کرایا کرے اور تعویذ لے کر رکھ لے تو یہ کھلا جنون ہے۔ بھر فرمایا کہ اس زمانے کی عور تیں آزادی بیند ہیں۔ بعد نکاح بی اس او هیڑ بن میں رہتی ہیں کہ کسی تدبیرے ساس سسرے علیحدہ ہوجا میں۔ اپنے مرد کے دو چار پیسے خسر کے ہزارہا روپ سے زیادہ مرغوب ان کو ہوتے ہیں اور اپنے شو ہر کے ساتھ رہ کرفاقہ کشی کو خسر کے گھر کی ریاست پر ترجیح و بی ہیں۔ انہی خیالات کی وجہ سے خانہ جنگیاں شروع ہوجاتی ریاست پر ترجیح و بی ہیں۔ انہی خیالات کی وجہ سے خانہ جنگیاں شروع ہوجاتی ریاست

## (١٣٤) بهائي کي چيز بھي بلاقيت نهيں ليني جائے:

فرمایا کہ بفضلہ تعالی جیساہم سب بھائیوں میں اتفاق ہے ایساہت کم ویکھا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم سب علحدہ ہیں۔ کس کا کوئی بار دو سرے پر شہیں۔ حتی کہ میں نے تو اس کی یہاں تک رعایت کی ہے کہ حتی الامکان بھائیوں ہے کوئی چیز عاریتا بھی شہیں ایمتا 'بلکہ اگر وہ چیز کرایہ کی ہوئی تو کرایہ پر لیمتا ہوں۔ چنانچہ جب تک ریل شہیں ہوئی تھی اس وقت تک جب بھی گاڑی کی ضرورت ہوتی تو اپنے بھائی کی گاڑی بھی کرایہ پر لیمتا تھا۔ اس کا یہ نفع تھا کہ اگر بھی ان کو خود ضرورت ہوتی تو وہ صاف کہ دیتے کہ اس وقت گاڑی خالی نہیں 'کیونکہ جانتے تھے صرورت ہوتی تو وہ صاف کہ دیتے کہ اس وقت گاڑی خالی نہیں 'کیونکہ جانتے تھے عاریتا لیمتا نو ہرگز وہ اس صفائی سے نہ کہ سکتے اور اس سے طبیعت پر گرانی ہوتی۔ اس کی بچھ بھی حقیقت نہیں ایک بار ان شہر بیاں بہت سی بھ گیس۔ میں نے وہ بھی بہ قیمت لیں 'کرونکہ اس سے مفت

خوری کاسلسلہ شروع ہو تاہے۔ آج لکڑیاں آئیں کل بیاز آئے گی' پرسوں ترکاری آئے گی۔ علیٰ ہذا۔

#### (۱۳۸) شادی کے بعد بیوی کو علیحدہ گھر میں بسائے :

فرمایا کہ بعض لوگ عرفی بدنامی کے خوف سے اپنے والدین سے جدا نہیں ہوتے۔ ان ہی ہیں شامل رہ کر ہمشہ تکلیف اٹھاتے ہیں۔ تو راحت اور نیک نامی تو جمع نہیں ہوسکتی مگر راحت ایس نیک نامی سے ذیاوہ ضروری الحصول ہے۔ پس اس زمانے میں بعد نکاح کے بیمی چاہئے کہ علیحدہ رہے اور جو کچھ بھی ہوسکے اپنی کمائی سے والدین کی جدا فد مت کردے۔

#### (۱۲۹) حماب كتاب صاف مونا حياج :

فرمایا کہ میرا بھتیجا شہر علی میرے پاس رہتا تھا۔ ان کے والد خرج بھیجے ہے۔ میں اس کا حساب ان کے پاس روانہ کردیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے شکایت کی کہ حساب لکھ کر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے جواب دیا کہ اس میں مصلحت ہے۔ چنانچہ ان کی سمجھ میں بھی وہ مصلحت آگئ۔ وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کا خرج تخمین کے موافق نہیں ہو تا۔ توجب اپنے زعم کے خلاف بیش آگئ اور اس کی وجہ معلوم ہو جائے تو کوئی خیال پیدا نہیں ہو تا۔ حکماء بیش آگ اور اس کی وجہ معلوم ہو جائے تو کوئی خیال پیدا نہیں ہو تا۔ حکماء عرب کا قول ہے: تعاشر و اکالا حوان و تعاملوا کالا جانب۔

#### (۱۵۰) طاعات میں شریعت سے برمصنے میں بھی مفاسد ہیں :

فرمایا کہ ایک مرتبہ جھے خیال ہوا کہ حدیث میں جو آیا ہے مروا صبیانکہ بالصلوۃ اذا بلغوا سبعًا۔ سبعًا کی قید آسانی کے لئے لگا دی ہے۔ ورنہ یہ قید ضروری نہیں بلکہ جب بچہ ذی ہوش ہوجائے اس کو نماز پڑھوانا چاہئے۔ گو سات سال سے کم ہو۔ یہ خیال کرکے میں نے مدرسے میں حافظ صاحب ے (کہ وہ لڑکوں کو پڑھاتے ہیں) کہا کہ سب لڑکوں سے نماز پڑھوائی جائے۔ خواہ
ان کی عمرسات برس ہویا اس سے پچھ کم۔ چنانچہ ایساکیا گیا۔ نماز کے بعد معلوم ہوا
کہ ایک لڑکے نے جس کی عمرسات برس سے کم بھی جانماز پر پیشاب کردیا۔ اس
وقت سات سال کی تشریع کی حکمت معلوم ہوئی اور یہ سمجھ ہیں آیا کہ اس سے قبل
ایچھ برے کی تمیز ہی نہیں ہوتی۔ واقعی احکام شرعیہ بہت ایسے ہیں کہ خلاف کرنے
سے جب مصرت نظر آتی ہے تب ان کی تشریع کی وجہ معلوم ہوتی ہے اور اس واقعہ
سے جہ مصرت نظر آتی ہے تب ان کی تشریع کی وجہ معلوم ہوتی ہے اور اس واقعہ
سے بہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح ار تکاب معاصی میں مفاسد ہیں ای طرح طاعات
میں شریعت سے بڑھنے میں بھی مفاسد ہیں۔

## (۱۵۱) ظهر کی پہلی سنتیں پڑھے بغیرا مامت کروا سکتا ہے:

حافظ مولوی عبدالعلیم صاحب بردوانی نے مولوی محمد اسمحق صاحب کی طرف سے ایک سوال پیش کیا کہ ظہر کی سنتیں پڑھے بغیرامامت درست ہے یا نہیں اور بصورت جوازاس بیں کچھ کراہت ہے یا نہیں؟ کسی جگہ صر احتااس کے متعلق نہیں دیکھا گیا۔ لیکن ترفدی کی اس حدیث سے کان اذا فاتنه الاربع قصلها بعدالر کعتین سے جواز معلوم ہو تا ہے۔ مولانانے فرمایا کہ نہایت نفیس استنباط ہے۔ کیونکہ حضور مان آلی ہ تو بھشہ امام ہوتے تھے اللا مَاشَاءَ اللّٰه۔ پس اس سے معلوم ہو تا ہے۔ کیونکہ حضور مان آلی ہ تو بھشہ امام ہوتے تھے اللا مَاشَاءَ اللّٰه۔ پس اس سے معلوم ہو تا ہے کہ بدون سنت ادا کئے ہوئے بھی فرض ادا کرنا جائز ہے۔

## (۱۵۲) الله والول كے بال مادح اور ذام برابر ہوتے ہيں:

فرمایا که حفرت مواانا محمد یعقوب صاحب کی جب کوئی تعریف کرتا تو مواانا کچھ نہیں فرماتے تھے بلکہ خاموش رہتے تھے۔ اور یوں فرمایا کرتے کہ اگر منع کیا جائے تو اور زیادہ تعریف کی جاتی ہے اور اگر خاموش رہیں تو تعریف کرنے والا سمجھتا ہے کہ جماری تعریف کی کچھ قدر نہیں ہوئی۔اس واسطے پھروہ سلسلہ قطع ہوجاتا ہے علیٰ ہذا۔ اگر کوئی برا کمتاتب بھی نہ زبان ہے پچھ کہتے اور نہ دل میں ناخوش ہوتے اور فرماتے جس کاجو جی چاہے کیے 'میراکیا نقصان ہے۔

## (۱۵۳) ہدیہ بغرض ثواب اخروی دیا جائے تو بحکم صدقہ ہے:

دیلی ہے ایک شخص مولانا کے پاس فرائض (مسائل میراث) لے کر آیا اور کوں کو کھی نذرانہ دیناچاہا۔ مولانا ؓ نے فرمایا کہ میں نہ لوں گااور فرمایا کہ آج کل بزرگوں کو بصورت ہدایا دیا جاتا ہے اکثر ان کی تین قشمیں ہیں: ایک تو بہ غرض دنیا ' یعنی رشوت۔ دو سرے بہ غرض تواب اخر دی یعنی صدقہ و خیرات۔ تیسرے کسی امرد بنی کی غرض ہے (مثلاً استفتاء کا جواب) اس کی اجرت اور میں ان تینوں قسموں میں کی غرض ہے (مثلاً استفتاء کا جواب) اس کی اجرت اور میں ان تینوں قسموں میں ہے ایک قتم کا بھی روہیے وغیرہ نہیں لیتا۔ البتہ جو محبت سے دیا جائے وہ لے لیتا ہوں۔ کیونکہ صدقہ لیناتو بھے ہوجہ غنی ہونے کے جائز نہیں۔ اور اجرت امور دینیه ہوں۔ کیونکہ صدقہ لیناتو بھے ہوجہ غنی ہونے کے جائز نہیں۔ اور اجرت امور دینیه بر لینا بھی میں جائز نہیں سمجھتا اور رشوت تو سب ہی کے نزدیک حرام ہے اور جو محض محبت سے ہو وہ ہدیہ ہوتا ہے 'اس کا قبول کرنا سنت ہے۔

### (۱۵۴) مدیه کاالتزام درست تهیں:

فرمایا کہ مریدوں کو ہدیہ کاالتزام مناسب نہیں ہے کہ اس میں مرید کابھی ضرر ہے اور شخ کا بھی۔ مرید کاتو ضرر ہے ہے کہ اگر کسی وقت پچھ پاس نہ ہو تو شخ کے پاس جادر شخ کا بھی۔ مرید کاتو ضرر ہے ہے کہ اگر کسی وقت پچھ پاس نہ ہو تو شخ کا ضرر ہے جاتے ہوئے شرم آئے گی اور ان کی زیارت سے محروم رہے گا۔ اور شخ کا ضرر ہے ہے کہ جب ہر دفعہ اس کو ہدیہ ملے گاتو اس کی حرص بڑھے گی کہ ضرور ہے بچھ لایا ہوگا۔

## <u>مریدوں کو اپنے شنخ سے بیعت ہونے کی تر غیب دینامناسب نہیں</u>

فرمایا کہ مریدوں کو میہ مناسب نہیں کہ لوگوں کواپنے شخ سے بیعت ہونے کی ترغیب دیں 'کیونکہ اس سے شخ پر بد گمانی پیدا ہوتی ہے کہ انہوں نے میہ چیلے جھوڑ

### رکھے ہیں کہ لوگوں کو پھنسائیں اور بزرگوں پربد گمانی زہر قاتل ہے۔ (۱۵۶) معلم کو اجرت بذل سعی کی ملتی ہے :

فرمایا کہ معلمین کو اجرت علم کے عوض میں نہیں ہوتی 'ورنہ چاہئے تھا کہ اگر علم کسی کو حاصل نہ ہوتو یہ مستحق اجرت نہ ہوں 'بلکہ بیہ اجرت بذل سعی اور صرف کوشش کی ہوتی ہے۔ لنذا اگر لڑکوں کو پچھ بھی نہ آئے تب بھی ان کے مربرستوں پر شخواہ واجب ہوگی۔

#### (۱۵۷) متعلقین کی ناگوار حرکت سے سخت تکلیف ہوتی ہے :

ایک شخص نے ایک عورت کی طرف ہے جو کہ حضرت مولانا کی پیر بہن مگر حضرت حاجی صاحب کی ہر بہن کی وجہ ہے بہنزلہ مرید تھی۔ مولانا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ فلال عورت بیار ہے اور آپ کو اس نے بلایا ہے۔ مولانا ؓ نے فرمایا کہ اس ہے کہنا کہ میں ہرگزنہ آؤل گااور میں تجھ سے ناخوش ہول کیو نکہ تو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے جو بیعت کرنے میں بہت کی کردی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے تجربہ کیا کہ بہت کرنے میں بہت کی کردی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے تجربہ کیا کہ بہت لوگ بیعت ہونے کے بعد ایسے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے تجربہ کیا کہ بہت ہوتی ہوتی ہوتی ایسے اگر کوئی ناگوار حرکت صادر ہوتی ہے تواس ہوتی ہوتی مرف ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کی نالانقیوں ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہئے کہ صرف ملاقات کا تعلق رکھا کریں تو اس میں زیادہ لطف رہے۔ کیو نکہ ملاقات میں تو ہربی نظر ہوتی ہے اور متعلقین کے عیوب یہ بھی نظر ہوتی ہے۔

(۱۵۸) تعلیم کے بغیرذ کروشغل میں لگنابسااو قات باعث ضرر ہو جاتا ہے

منشی محریوسف صاحب باشند ہُ گلاوُ تھی مہمان تھے۔انہوں نے یہ مسئلہ پو جھا کہ فلاں طالب علم آخر شب میں اٹھتا ہے اور ذکر کر تا ہے ادر اِلا اللّٰہ پر پہنچ کراس کی ایسی حالت ہوجاتی ہے کہ اس کو بالکل ہوش نہیں رہتا۔ تو اس حالت میں وضو رہتا ہے یا نہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ اذ کار واشغال بغیر تعلیم کے ہرگزنہ کرنے چاہئیں کہ ان ہے بسااو قات ضرر ہوجا تا ہے۔ وہ طالب علم از خود ذکر کیا کرتا تھا۔

#### (۱۵۹) ابن السبيل كاحق سب يرعلى الكفايه موتاب :

فرمایا کہ مہمان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ خاص کسی ملاقات کے لئے اس کے پاس آئیں۔ اس کاحق تو صاحب خانہ پر ہو تا ہے۔ دو سرے وہ کہ ابن السبیل ہوں اور رہتے میں کسی سے ملاقات بھی کرلیں۔ اس قسم کے لوگوں کاحق علی سبیل الکفایہ سب پر ہو تا ہے 'کسی شخص معین پر نہیں ہو تا۔

### (١٦٠) بعض جاہلانہ کلمات سے ایمان چلاجاتا ہے:

فرمایا کہ ان جاہل فقیروں کی زبان سے بعض او قات ایسے کلمات صادر ہوتے ہیں کہ ان سے ایمان بھی جاتا رہتا ہے۔ چنانچہ تھانہ بھون سے ایک شخص ہیران کلیر گئے تھے۔ وہ بیان کرتے تھے کہ میں جا رہا تھا اور چند فقیر ہیٹھے ہوئے بھنگ وغیرہ پی رہے تھے۔ مجھے بلا کر کہا کہ سنو آج تم کو ایک راز بتلائیں۔ وہ یہ کہ جب خدا تعالی نے ارواح کو جمع کرکے احکام صادر فرمائے تو فقراء تو قریب تھے اور علماء وور تھے۔ تو فقراء نے تو سنا بنگ ہو زہ اور علماء نے سنانماز روزہ (نَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ تِلْكَ الْہُ حَرَ اَفَاتِ)

### (١٦١) متوكلين پر شيطان كاداؤ نهيس چاتا :

ے پوچھاکہ شیطان آیا تھا۔ اب میں اس سے کیا کہوں؟ پیرصاحب نے کہا کہ اول تو
اس کو خدا کی قتم دینا۔ اس کے بعد کمنا کہ نزع کے وقت میرے پاس نہ آنا۔ چنانچہ
اس مرید نے ایسائی کیا۔ شیطان بہت جیران ہوا اور کھنے لگا کہ خیراب تو میں نے قتم
کھالی ہے۔ اس کے خلاف نہ کروں گا اور نزع کے وقت تمہارے پاس نہ آؤں گا۔
وہ بہت خوش ہوئے کہ اب سلب ایمان کا خوف نہیں رہا۔ مولانا نے فرمایا کہ یہ سب
لغو باتیں ہیں۔ اس واسطے کہ قرآن مجید نیس ہے: اِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلطنَ عَلَی الَّذِیْنَ اللّٰ فَیْنَ آمَنُوْا وَ عَلَی رَبِیّهِمْ یَتُو کَّلُوْن۔ اِنَّمَا سُلطنَهُ عَلَی الَّذِیْنَ اللّٰ فِیْنَ آمَنُوْا وَ عَلٰی رَبِیّهِمْ یَتُو کَّلُوْن۔ اِنَّمَا سُلطنَهُ عَلَی الَّذِیْنَ مَی اِنْکُون آلَا اللّٰ کہ اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کہ اللّٰ کہ اللّٰ کہ اس کے نام کا فظیفہ پڑھ کراس کو بلایا
یہ شیطان کے عدم تسلط کی تربیر۔ نہ یہ کہ اس کے نام کا وظیفہ پڑھ کراس کو بلایا
جائے اور پھراس کو قتم دے کراس پر بھروسہ کیا جائے۔ جہل سے یہ سب محملات
بیدا ہوئے ہیں۔

# (۱**۲۲**) علم کے لئے عقل کی بھی ضرورت ہے :

فرمایا کہ کانپور میں ایک شخص ہے۔ ان کا بیٹ بہت بڑھا ہوا تھا اور مسکلہ سے ان کو موئے زہار تراشنا سخت مشکل ہوتا تھا۔ وہ میرے پاس آئے اور مسکلہ بوچھا۔ میں نے کہا کہ تم نورہ بعنی چونہ ہڑتال کا استعال کرو۔ وہ بار بار پوچھنے گئے کہ کیاس کا استعال جائز ہے؟ میں نے پوچھا کہ آخر آپ کو اس قدر تعجب کیوں ہے؟ کیاس کا استعال جائز ہے؟ میں نے پوچھا کہ آخر آپ کو اس قدر تعجب کیوں ہے؟ کہنے گئے کہ میں نے ایک ذی علم صاحب سے اس مسئلے کو پوچھا تھا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اپنی یوی سے صاف کرایا کرو۔ اب بتلائے کہ یوی اس بے حیائی کو جواب دیا کہ اپنی یوی سے صاف کرایا کرو۔ اب بتلائے کہ یوی اس بے حیائی کو کیسے منظور کرلتی۔ اس واسطے وہ میرے جواب سے بہت خوش ہوئے۔ مولانا نے فرمایا کہ ایسا کرنا آگر چہ جائز ہے لیکن سخت بے حیائی ہے۔ اس واسطے کہا گیا ہے: یک فرمایا کہ ایسا کرنا آگر چہ جائز ہے لیکن سخت بے حیائی ہے۔ اس واسطے کہا گیا ہے: یک

### (۱۶۱۳) مولانا مظفر حسین مساحب کی صاحبزاوی نیک ہونے کے

### ساتھ فنیم بھی تھیں :

فرمایا کہ حضرت مولانا مظفر حسین گساحب کی بڑی صاحبزادی جو کہ معربیں نیک بختی میں مشہور ہیں۔ مجھ کو یہ خیال تھا کہ نیک ہونااور بات ہے اور فہم ہونا اور بات ہے۔ شاید عورت ہونے کے سبب خوش فہم نہ ہوں۔ میں ایک باران کے باس حاضر ہوا۔ واقعی ان کو میں نے خوش فہم بھی پایا۔ ماہ الاستدلال میرایہ تھا کہ جب میں وہال جاکر بیٹھا تو نمایت تواضع اور تضرع سے فرمانے لگیں کہ میں بہت گنگار ہول۔ میرے لئے مغفرت کی وعا فرمادیں تو یہ انگسار اور عاجزی ان کے صاحب فہم ہونے کی دلیل ہے۔ ورنہ کم فہم کو تو ذرا سے نماز روز سے بر ناز ہو جاتا صاحب فہم ہونے کی دلیل ہے۔ ورنہ کم فہم کو تو ذرا سے نماز روز سے باتھ بیش صاحب بھر نمایت عاجزی اور خلوص کے ساتھ انہوں نے میرے سامنے ناشتہ بیش سے۔ بھر نمایت عاجزی اور خلوص کے ساتھ انہوں نے میرے سامنے ناشتہ بیش بدون نور فہم کے نمایت بعید ہے۔

### (۱۶۴) ﷺ کی خدمت آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرے:

فرمایا کہ بلگرام میں ایک عالم تھے بہت بڑے بزرگ۔ ایک روز ان پر فاقہ تھا۔ ان کے ایک شاگر و پڑھنے کے گئے آئے۔ چرے سے فاقہ کے آثار معلوم کرکے حیلہ لطیف کرکے کہنے گئے کہ آج تو میری طبعیت پچھ سلمند ہے۔ سبق پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ ان بزرگ نے کہا بہت اچھا۔ یہ اجازت پاکروہاں سے اٹھے اور اپنے گھر آئے اور خوان میں بہت ساکھانا لے کر شخ کے پاس بہنچ۔ انہوں نے کہا کہ اگر چہ یہ کھانا ایسے ہفت آیا ہے کہ مجھے حاجت ہے لیکن چو نکہ تمہارے جانے کہ اگر چہ یہ کھانا ایسے ہوت آیا ہے کہ مجھے حاجت سے لیکن چو نکہ تمہارے جانے کہ اگر چہ یہ کھانا ہے کہ مجھے حاجت سے لیکن چو نکہ تمہارے جانے کے وقت مجھے خیال ہوا تھا کہ تم کھانا ہے کر آؤگے للذا میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ کیونکہ حدیث میں ہے: ما اُنٹ کی من غیر اشر اف نفس فحدہ۔ تو

چو نکیہ بعد اشراف نفس آیا اس کا قبول کرناخلاف سنت ہے۔ مولانانے فرمایا کہ سی وجہ ہے کہ بزرگوں کو سلاطین نے جاگیریں دینی چاہیں تکرانہوں نے قبول نہیں کیں کہ قلب ان کے ساتھ متعلق ہوجائے گا۔ جس کی وجہ ہے اشراف نفس کو ندموم قرار دیا ہے۔ غرض وہ شاگر و شیخ کاانکار سن کر فور اً واپس ہو گئے اور کھانا بھی ا مُعالِ كُ يُحَدُّ مُكر جن نظرے غائب ہو گئے تو پھرواپس آئے اور عرض كياكه حضرت اب تو اشراف نفس نه رہا ہو گا بلکه قلب بالكل مايوس ہو چكا ہو گا۔ اب تو قبول فرما کیجئے۔ چنانچہ انہوں نے قبول فرمالیا اور بہت سی دعائیں دیں۔ مولانانے فرمایا کہ جب کسی کو خدمت کرنے کی تمنا ہوتی ہے تو باوجود مخدوم کے نداق کے محفوظ ر کھنے کے بھی اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ پیدا ہو ہی جاتا ہے اور فرمایا کہ اوب ہی ہے کہ جب شیخ انکار کردے تو پھرانی رائے پر اصرار نہ کرے اور اپنی بات کے لئے جحت اور تاویل نه کرے بلکه شیخ کی حسب مرصٰی کام کرے۔ دیکھئے حضرات صحابہ کرام " حضور مانٹی آپا کو دیکھے کر کھڑے نہ ہوتے تھے۔ چونکہ ان حضرات کو معلوم تھا کہ حضور اس کو پہند نہیں فرماتے۔ پس جب بات ہے کسی کے قلب پر بار ہو وہ تغظیم نہیں 'مگر آج کل اس کی ذرایہ وانہیں کی جاتی۔

#### (۱۲۵) ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے تواستغفار کرے:

فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ آسان سے ستارے ٹوٹ رہے ہیں ایعنی شماب فاقب۔ میں صدیث شریف کی تعلیم کے مطابق استغفار کر رہا ہوں اور مجھ پر خوف غالب ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اس کی تعبیریہ ہے کہ دو باتوں میں سے ان شاء اللہ ایک بات ہوگی اور خدا کرے کہ دو نول ہوں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص ایسا کائل بیدا ہونے والا ہے یا ظاہر ہونے والا ہے کہ اس سے دین کو نفع بہت ہوگا اور دو مرے یہ کہ ہندوستان سے طاعون دفع ہونے والا ہے کہ کونکہ شماب ثاقب سے دفع جنات ہوتا ہے اور طاعون کو دختر جن فرمایا گیا ہے۔

#### (۱۲۲) مکاشفات قطعی نہیں ہوتے :

فرمایا که مکاشفات اولیاء قطعی نهیں۔ تبھی خلاف بھی ہوجاتا ہے۔ نیز ہمیشہ کشف ہونا بھی ضروری نہیں۔ چنانچہ ایک مجذوب سے جب کوئی پوچھتا کہ فلال واقعہ کس طرح ہو گایا فلاں امر کب واقع ہو گاتو کہتے کہ کیااللہ میاں ہے میری رشتہ داری ہے۔ مجھے کیا خبر کہ کب ہو گااور بہت برابھلا کہتے تھے۔ غرض افعال خداوندی میں بندے کو کیاد خل اور غلام کواپنے مولی کے امور میں دخل دینے سے کیاواسطہ۔

(١٦٧) بميشه صاف گوئي سے كام لينا جائے:

فرمایا کہ بعض لوگ محض تفریح طبع کے لئے آتے ہیں اور بہانہ کرتے ہیں میری ملاقات کا۔ پھر غضب ہیہ کہ میرا انتظار بھی نہیں کرتے بلکہ بلاملاقات ہی کے چل دیتے ہیں۔ اگر دو تین گھنٹے انتظار کرتے تو میں بھی سمجھتا کہ واقعی پیہ ملاقات ہی ی غرض ہے آئے ہیں۔ فرمایا کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بعضے میرے کام کے وقت آ کر بلا ضرورت میرے وقت کو ضائع کرنا چاہتے ہیں اور اگر وہ کہیں کہ تمہارے وقت فرصت میں ہم کو فرصت نہ تھی تو میں کہتا ہوں کہ ان کو اگر دنیا کے کام کی وجہ سے فرصت نہیں ہے تو مجھے دین کے کام یعنی اپنے لکھنے پڑھنے کی وجہ سے فرصت نہیں

#### (۱۲۸) کثرت کلام مضریح :

فرمایا کہ تجربے ہے یہ معلوم ہوا کہ سکوت ہے قلب میں جو بات پیدا ہو تی ہے وہ گفتگو کے بعد باقی نہیں رہتی۔ اگرچہ وہ گفتگو محمود ہی کیوں نہ ہو لیکن حد ضرورت ہے زائد ہو۔ شیخ فرید رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ول زیر گفتن به پیرو دربدن : گرچه گفتارش بو د در عدن

## (۱۲۹) دوستول سے ملا قات کے لئے جانے میں تکلیف نہیں ہوتی :

فرمایا که حفرت حافظ غلام مرتضی صاحب مجذوب" ایک مرتبہ جابال آباد

تشریف لے گئے۔ لوگوں نے عرض کیا که حضرت نے بہت تکلیف فرمائی۔ حافظ
صاحب نے ذرا نختی ہے فرمایا کہ کیا میں تممارا نوکر ہوں کہ میں تممارے لئے
تکلیف کر آیا تم مجھے تنخواہ دیتے ہو۔ یہ سخت بے ادبی کا کلمہ ہے۔ یوں کمنا چاہئے
کہ آپ نے کرم کیا' عنایت فرمائی کہ تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اگر مجھے
تکلیف ہوتی تو کیوں آئا۔ مولانا نے فرمایا کہ حافظ صاحب" کی کیفیت مجذوبانہ تھی
اور مجذوبوں کا کلام اکثر بے ٹھکانے ہوتا ہے۔ لیکن حافظ صاحب" کی باتیں نمایت
با کیزہ اور عقلاء کے کلام کی طرح ہوتی تھیں۔ آجکل تکلیف فرمائی آداب میں شار
ہوتی ہوتا ہے۔ حالانکہ دوستوں کی ملاقات کو جانے میں تکلیف نہیں ہوتی اور اگر ہو بھی
تو تاہے۔ حالانکہ دوستوں کی ملاقات کو جانے میں تکلیف نہیں ہوتی اور اگر ہو بھی
تو تقاضائے محبت سے وہ محسوس نہیں ہوتی۔ حافظ صاحب" کا مقصود اس سے ادب
کی تعلیم فرمانا تھا۔

## (۱۷۰) طاعون والی جگه پرینه جانا چاہئے :

ایک روز کچھ تذکرہ طاعون کے متعلق تھا۔ فرمایا کہ میرا قصد فلال جگہ جانے کا تھا۔ مگرچو نکہ معلوم ہوا کہ اس جگہ طاعون ہے 'اس واسطے قصد ملتوی کر دیا۔اب سناگیاہے کہ وہاں کچھ تخفیف ہے۔

### (ا ۱۷) طاعون میں مرنے والاشهید ہے:

فرمایا کہ حدیث میں ہے:الـمطعون شـهید۔ بےشک بالکل ٹھیک ہے۔ واقعی جولوگ طاعون میں مرتے ہیں ان کی موت حیرت انگیز ہوتی ہے۔ بالکل اولیاء کی سی موت ہوتی ہے۔

#### (۱۷۳) عصرحاضرکے علوم <u>سلے بھی موجود تھے</u>

فرمایا که آج کل کی جدید معلومات اور جدید اختراعات کی نسبت ایک شخص کنے لگا که آج کل معجزے ہورہے ہیں (معاذاللہ) اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو علوم اب پیدا ہوگئے ہیں یہ پہلے نہ تھے۔ میں کہتا ہوں کہ سب علوم تھے مگر متقد مین اس کو کمال سمجھ کر چھپاتے تھے اور بید لوگ اس کو مال سمجھتے ہیں' اس لئے متقد مین اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی ان کی نمیت محص تجارت ہے اور مخصیل نفع وہ جس چیز ہے ہے ہو باقی دو سروں کو نفع رسانی۔ سویہ ان کی غرض نہیں ہوتی' الا ماشاء اللہ۔ سے بھی ہو باقی دو سروں کو نفع رسانی۔ سویہ ان کی غرض نہیں ہوتی' الا ماشاء اللہ۔ ا

میں نے (یعنی مواوی محمہ صاحب نے) عرض کیا کہ آج دوپر دو آدی آئے تھے۔ ان میں سے ایک کی داڑھی کتری ہوئی تھی مگر دونوں آپ سے ملا قات کے بغیر چلے گئے۔ میں تو ڈر تا بھی تھا کہ یہ طالب علم میں اور داڑھی ان کی کتری ہوئی ہے۔ مولانا ان پر بہت خفا ہوں گے۔ مولانا سلمہ نے فرملیا کہ جن لوگوں کو مجھ سے تعلق نہیں ہوتا میں ان کو بچھ نہیں کتا۔ کیونکہ ایسے موقع پر کہنے سے سوائے نگواری کے اور کوئی معتدبہ فائدہ نہیں ہوتا۔ بلکہ آئندہ کے لئے اور وحشت ہوجاتی ہے جس سے نفع بعید ہوجاتا ہے۔

#### (سما) توفیق عطائے خداوندی ہے :

ایک شخص نے مسجد کے باہر کھڑے ہو کرحاجی عبدالرحیم صاحب کارندہ منتی اکبر علی صاحب کو آواز دی اور مسجد میں نہ آیا۔ مولاناً نے فرمایا کہ ایک وہ بھی خدا کے بندے ہیں کہ دور دور سے آتے ہیں۔ایک سے ہیں کہ ان سے دو جار قدم بھی آگے نہیں آیا جاتا۔

### (۱۷۵) پیچھے سے پکارنے والے کو جواب نہ دے :

فرمایا که امام ابو حنیفه "کو جو نمایت متقی اور نمایت حلیم اور نمایت پر بیزگار سخے 'انسول نے اپنی وصیت میں امام ابو یوسف کو فرمایا ہے کہ اگر کوئی تم کو بیشت کی طرف سے آواز دے تو اس کو جو اب نہ دو 'نہ اس کی طرف التفات کرو 'کیو نکہ اس نے تم کو حیوان سمجھا کہ حیوان کو بیشت کی جانب سے آواز دیتے ہیں اور جب اس نے تم کو حیوان سمجھا کہ حیوان کو بیشت کی جانب سے آواز دیتے ہیں اور جب اس نے تمارے ساتھ یہ بر تاؤ کیا تو تم اس کے ساتھ انسان کا سابر تاؤ کیوں ضرور ی خیمارے ساتھ یہ بر تاؤ کیا تو تم اس کے ساتھ انسان کا سابر تاؤ کیوں ضرور کی مجھو ۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اصلاح اور شنیہ میں ایک طریقہ سے اصلاح اور شنیہ میں کا اور بھی نہیت ہونی چاہئے نہ کہ کبرو ننگ ۔۔

### (۱۷۲) اصلاح عملی زیادہ نافع ہوتی ہے:

فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص بلااستیذان کے حضور مائی ہوا کی خدمت میں خیمے میں چلے آئے تو حضور مائی ہور خدمت میں خیمے میں چلے آئے تو حضور مائی ہور نے ان سے فرمایا کہ تم نے اذن کیوں نہیں لیا؟ پھر فرمایا کہ باہر جاؤ اور اذن طلب کرنے کے بعد پھر آؤ اور ایک دو سرے شخص سے اشارہ فرمایا کہ ان کو طریقہ سکھادو۔ پس اس سے معلوم ہو تا ہے کہ ہر کام اور ہر معاملے کا طریق جداگانہ ہے۔ اس طریق کے موافق چلنا چاہئے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اصلاح عملی زیادہ نافع ہے۔

### (2/1) نیک اخلاق کاید معنی نہیں کہ نہی عن المنکونہ کرے:

ملفوظ سابق کے تنہے میں فرمایا کہ نیک اخلاقی کے یہ معنی نہیں کہ آدمی اوگوں کا خاک یا ہوجائے کہ جس کا جس طرح جی چاہے اس سے برتاؤ کرے۔ حضرات انبیاء خصوصاً ہمارے نبی کریم ملٹی آئی سے زیادہ وسیع المخلق کون ہوگا، مگر بھر بھی دیکھئے آپ نے کس طرح اس شخص کی غلطی پر سکوت نہیں فرمایا۔ بس آپ کی سنت کے موافق رہنا چاہئے۔

## (۱۷۸) مستعار چیز کوجلد واپس کرنا جائے :

ا یک روز عنایت خان صاحب جلال آباد ہے کچھ مرکب دوااپنے پیالے میں اور کوئی دو سری چیز رومال میں لے کر آئے۔ مولانا نے تاج علی کو بلا کر فرمایا کہ ہے ہمارے گھریر دے آؤ اور رومال اور پیالہ واپس کے آؤ۔ خان صاحب نے فرمایا کہ پالے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ میری عادت ہیہ ہے کہ میں ۔ مستعار چیزوں کو جلدی واپس کردیتا ہوں اور اگر کسی وجہ سے واپس نہ کرسکول ہا تو اس کی بہت حفاظت کرتا ہوں اور گھر میں سب چیزوں سے علیحدہ محفوظ حَکِہ میں اس کو رکھ دیٹا ہوں ادر گھرمیں سب کو منع کردیتا ہوں کہ اس کو استعمال نہ کریں 'کیو نکسہ اس کلاستعال ورست نہیں۔ فقہاء نے لکھاہے کہ اگر کوئی مخص دوسرے کے پاس کھانا بھیجے تو اس کے برتن میں کھانا جائز نہیں کیو نکہ اجازت نہیں ہے۔البتہ اگر کھانا ابیا ہو کہ برتن کے بدلنے ہے متغیر ہوجائے تواس قرینے کی وجہ سے اجازت سمجھی جائے گی۔ اس میں تغافل کرنے ہے بسااو قات گڑ بڑ ہوجاتی ہے۔ مگراب تو لوگ یدون نقاضے کے واپس بھی نہیں کرتے۔ بلکہ بعض مرتبہ ایک گھرہے دو سرے گھر وہاں سے تیسرے گھر چلا جاتا ہے۔اور بعض لوگ تو پیہ غضب کرتے ہیں کہ چند روز کے بعد انکار ہی کردیتے ہیں۔

## (١٧٩) حياب كتاب صاف ركهنا جائي :

فرمایا کہ اس مدرہے میں متفرق مدوں میں چندہ آ تا ہے۔ میں نے سب کے لئے متفرق تھیلیاں تیار کر رکھی ہیں اور سب کاحساب جداگانہ ہروقت صاف اور يا كيزه ركھتا ہوں اور آمدنی اور ما فتنی سب كو لکھتا ہوں اگرچہ چند پیسے ہی ہوں۔

(١٨٠) مالى معاملات كولكھ لينا ڇاہئے :

فرمایا کہ کانپور میں ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کا قرضہ دو مرتبہ ادا کیا۔ مجھے

یاد تھا کہ میں دے چکا ہوں لیکن اس نے اعتبار نہ کیا اور کما کہ جھے یاد نہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَ لاَ مَسْتَمُوْ آ اَنْ تَکُتُبُوْ دُصَغِیْرًا اَوْ کَبِیْرًا اِلٰی اَجَلِمِ۔ یعنی لکھنے سے اکتاوَ نہیں 'چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا اور فرمایا کہ لوگ خدا تعالیٰ کی وسعت رحمت پر لاَ تَقْنَفُ وُامِنْ رَّ خَمَةِ اللّٰه وغیرہ سے استدال کرتا ہوں۔ لیکن میں اس آیت یُنایُّ ہا الَّذِیْنَ آ مَنُوْ اِلْاَ اَتَدَایَنَتُ مُ الْحَ سے استدال کرتا ہوں۔ کیونکہ ضداوند کریم کے نزدیک دنیا نمایت ذلیل ہے تو جب اس کی حفاظت کے لئے یہ طرق خدا و جب اس کی حفاظت کے لئے یہ طرق بنا سے نو جب اس کی حفاظت کے لئے یہ طرق بنا سے نو جب اس کی حفاظت کے لئے یہ طرق بنا ہے۔ نو معلوم ہوا کہ خدا ہے کریم ہماری آخرت میں تو ذرا بھی کمی نہ فرمائیں گئے۔ غرض ہرشے میں ایک طریقہ خاص ہے 'ای کے موافق اس کو انجام دینا جائے۔

## (۱۸۱) بلا ضرورت شدید سفرنه کرنا چاہئے :

سفر کرنے کے متعلق تذکرہ تھا۔ فرمایا کہ اب تو جی یوں چاہتا ہے کہ سفر کو بالکل ترک کردیا جائے 'کیو نکہ اب سفرسے آگایف زیادہ ہونے گی ہیں۔ فرمایا کہ آج اور کل دیوبند والے میرا انتظار کریں گے گر شاید آج میرا خط نہ جانے کے متعلق بہنچ جائے۔ وہاں جانے میں ایک تو کثرت بارش کی وجہ سے سخت تکلیف ہونے کا ندیشہ ہے 'دو سرے سنا گیا ہے کہ وہاں طاعون بھی ہے۔ مولوی عبدالعلیم صاحب نے عرض کیا کہ حضرت! چند روز تک تو اور سفر ترک نہ کیا جائے 'کیو نکہ اس میں مسلمانوں کو بہت سے منافع ہوجاتے ہیں۔ فرمایا کہ تجربے سے معلوم ہوا اس میں مسلمانوں کو بہت سے منافع ہوجاتے ہیں۔ فرمایا کہ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ سفر میں بجزائل نفع کے کہ وعظ ہوجاتا ہے اور کوئی نفع نہیں ہو تا اور وعظ میں بھی تین فتم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو مخالفین۔ ان کو تو کوئی نفع ہو تا ہی نہیں۔ بھی تین فتم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو مخالفین۔ ان کو تو کوئی نفع ہو تا ہی نہیں۔ بان انا ضرور بھی تین فتم کے لوگ ہوجاتا ہے کہ ان کی کیفیت اطمنانیت کی اور تجدید ہوجاتا ہے لیکن ایسے بہت ہی کم ہوتے نہ افرار ہے نہ انکار۔ ایسوں کو البتہ بچھ نفع ہوجاتا ہے لیکن ایسے بہت ہی کم ہوتے نہ اقرار ہے نہ انکار۔ ایسوں کو البتہ بچھ نفع ہوجاتا ہے لیکن ایسے بہت ہی کم ہوتے نہ افرار ہو نہ انکار۔ ایسوں کو البتہ بچھ نفع ہوجاتا ہے لیکن ایسے بہت ہی کم ہوتے نہ انکار۔ ایسوں کو البتہ بچھ نفع ہوجاتا ہے لیکن ایسے بہت ہی کم ہوتے نہ افرار ہے نہ انکار۔ ایسوں کو البتہ بچھ نفع ہوجاتا ہے لیکن ایسے بہت ہی کم ہوتے نہ انگار۔ ایسوں کو البتہ بچھ نفع ہوجاتا ہے لیکن ایسے بہت ہی کم ہوتے نہ انگار۔ ایسوں کو البتہ بچھ نفع ہوجاتا ہے لیکن ایسے بہت ہی کم ہوتے نہ انگار۔ ایسوں کو البتہ بچھ نفع ہوجاتا ہے لیکن ایسے بہت ہی کم ہوتے نہ ان کو بی کہ ان کو بی کو

ہیں۔ البتہ اگر کہیں ایک مدت دراز تک قیام کیا جائے اور مخالفین کو مانوس کرنے کے بعد پھر خیرخواہی کے طور پر کچھ کہا سنا جائے تو ضرور مفید ہو۔ مگرا تنی مدت کہال ہے آئے۔ تو زیادہ مدت میسر نہیں 'تھوڑی مدت میں نفع متصور نہیں۔ پھرسفر کرنا بلا ضرورت پریشان ہو ناہے اور سفر میں علاوہ تغب جسمانی کے روحانی ضرر بھی ہو تا ہے کہ انسان اپنے اختیار میں نہیں رہتا اور آزادی ہے کچھ نہیں کمہ سکتا۔ خواہ مخواہ بھی لوگوں کو رعایت کرنی پڑتی ہے۔ نیز کھانے سونے کا پچھ بھی انتظام نہیں رہتا' وظیفے الگ قضا ہوتے ہیں۔ سوائے اس کے کہ دن بھرہاؤ ہو میں اور او گول کے نیک و بدیسننے میں گزر تا ہے۔ نیز زمانہ سفرمیں بعض لوگ یہال آتے ہیں اور مجھے نہیں یاتے تو ان کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر چہ میں گھر پر رہ کر بھی کچھ نہیں کر تا لیکن تاہم کر نو سکتا ہوں اور جب فراغ قلب ہو تاہے تو تم و بیش کچھ کر بھی لیا جا تا ہے۔ نیزیہ بھی بات ہے کہ میرے مزاج میں ذرا تیزی ہے۔اس ہے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور جوانی میں تو میں نهایت ہی تیز مزاج تھا۔ اب تو قویٰ بھی ضعیف ہو گئے ہیں ہیچھ تیزی کم ہو گئی ہے۔ شاید آئندہ اور زیادہ کم ہوجائے۔ پہلے تو میں اکٹرلوگوں کو مارنے لگتا تھا مگر خیراب وہ بات تو نہیں رہی نیکن تبھی تبھی اب بھی کوئی یٹ ہی جا تا ہے۔ کیا کروں لوگ بھی تو بہت ہی زیادہ پریشان کرتے ہیں۔

### (۱۸۲) امراء کی صحبت سے احتراز بهتر ہے :

فرمایا کہ امراء کی صحبت سے میری طبعیت نمایت ہی منقبض ہوتی ہے اور فرمایا کہ حضرت مولانا محد بعقوب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ امراء کی صحبت میں بیٹھ کر مجھے ایسامعلوم ہوتا ہے گویا کہ پنجرے میں بند کردیا گیا۔

(۱۸۳) طاعون کے زمانے میں بھاگنے سے ممانعت مبنی بر حکمت ہے

. فرمایا کہ طاعون کے زمانے میں بھاگنے کی ممانعت میں ایک حکمت سے بھی ہے کہ جو شخص کسی حادث کے قریب ہو تاہے اور اس کامعائنہ کرتاہے تو اس کاخوف
کم ہوجاتا ہے۔ اور جو شخص دور ہو تاہے اس کو زیادہ خوف ہو تاہے اور اس کی بنا
زیادہ تر اخبار کاذب ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال الی ہے جیسے کہ برق ورعد کہ جو
لوگ خانہ نشین ہیں ان کو زیادہ اندیشہ ہو تاہے بہ نسبت ان لوگوں کے جو جنگل میں
ہول۔

# (۱۸۴) حضرت گنگوہی ؓ کے ہاں امراء و غرباء سب برابر تھے

فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی آئے ہاں امراء اور غرباء سب برابر سمجھے جاتے ہے۔ ان سخے۔ ایک مرتبہ ایک تخصیل دار آئے۔ مولانا چار پائی پر آرام فرمار ہے تھے۔ ان تخصیل دار کی طرف التفات نہیں فرمایا۔ آخر وہ واپس چلے گئے اور یہ شکایت کی کہ مجھ کو دیکھ کر مولانانے آئکھیں بند کرلیں اور پہلو بدل لیا۔ میں نے اس قصے کو سن کرکما کہ محض آئکھیں کھلی ہونے ہے تو یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ بیدار ہیں۔ کیونکہ کرکما کہ محض آئکھیں کھلی ہونے سے تو یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ بیدار ہیں۔ کیونکہ کبھی نعیند کی حالت میں بھی آئکھیں کھل جاتی ہیں۔

#### (۱۸۵) وعوت میں بہت زیادہ تکلف نہ کرے :

فرمایا کہ آج میاں نثار احمہ نے میری وعوت کی تھی۔ بارہ بجے تک میں نے کھانے کا انتظار کیا۔ اتفاق سے اس وفت تک بھوک بھی زیادہ نہیں گئی تھی۔ آخر ڈیڑھ بجے کے بعد وہاں سے کھانا آیا تو ہیں سنے واپس کردیا اور کہلا بھیجا کہ میں کھانا کھا چکا ہوں۔ تھو ڈی دیر کے بعد نثار احمد خود آئے اور معذرت کرنے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر کھانا بھیجا تو میں نے رکھ لیا۔ فرمایا کہ جب کسی کی دعوت کرے تو وفت پر جو پچھ میسر ہوسکے نے رکھ لیا۔ فرمایا کہ جب کسی کی دعوت کرے تو وفت پر جو پچھ میسر ہوسکے کھانا تو ہمام کو کھایا جائے گاور شام کا کھانا کل صبح کھانا چاہئے۔ ایسی دعوت میں کیا لطف ہے شام کو کھایا جائے گاور شام کا کھانا کل صبح کھانا چاہئے۔ ایسی دعوت میں کیا لطف ہے شام کو کھایا جائے گاور شام کا کھانا کی صبح کھانا چاہئے۔ ایسی دعوت میں کیا لطف ہے

### (١٨٦) دستي خط کي کوئي حيثيت شيس ہوتي :

فرمایا کہ دستی خط کی کچھ بھی قدر میرے دل میں نہیں ہوتی اور سمجھتا ہوں کہ اس کے جواب کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اگر ان کو ضرورت ہوتی تو پیسہ خرج کرکے ڈاک میں بھیجے۔

#### (١٨٧) سورهُ کيلين شريف ماعث شفاء ہے :

فرمایا کہ اوگوں کے خیالات اس قدر خراب ہوگئے کہ ایک مرتبہ میں ایک شخص کی عیادت کو گیا۔ اس بر سورۂ لیمین بڑھ کر دم کرنے کاخیال ہوا۔ میں نے اس خوف کی عیادت کو گیا۔ اس بر سورۂ لیمین بڑھ کر دم کرنے کاخیال ہوا۔ میں نے اس خوف ہے کہ اس کو مردہ سمجھانیز اگر بیہ مرگیا تو اس کے گھر والے برا مانیں گے کہ اس کو مردہ سمجھانیز اگر بیہ مرگیا تو اس کے گھر کے لوگ کہیں گے کہ لیمین آہستہ اس کے گھر کے لوگ کہیں گے کہ لیمین آہستہ بڑھی۔ مگر خدا کاشکر کہ وہ تند رست ہوگیا۔

### (۱۸۸) حقوق بفتر تعلق کے ہوتے ہیں:

#### (۱۸۹) اجنبی مسلمان کی عیادت و نماز جنازه میں شرکت کرنی چاہئے

فرمایا کہ لوگ اینے دوستوں اور مخدوموں کی عیادت تو کرتے ہیں لیکن محض مسلمان ہونے کی وجہ ہے کسی کی عیادت نہیں کرتے۔ حالا نکہ یہ بھی کرنی چاہئے۔ اس طرح مشابعت جنازہ میں کہ اپنے ملنے والوں کے جنازے کی مشابعت تو کرتے ہیں لیکن کسی اجنبی مسلمان کے جنازے کی مشابعت کوئی نہیں کرتا' حالا نکہ کرنی جائے۔ جانے۔

### (۱۹۰) نمائش کے لئے کپڑے پہنناداخل کبرہے :

مولوی عبدالعلیم صاحب نے یوچھا کہ جمعہ کے روز غسل کرکے عمدہ کیڑے پیننا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ جائز ہے۔ کیونکہ یہ جمال ہے اور حدیث میں آیا ہے: إِنَّ اللَّه حميلٌ يحبُّ الحمال- اور قرمايا كه عمده لباس اور اي طرح هر لباس کے پہننے میں چار نتیمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو پیہ کہ اس سے دو سروٰں کی تحقیر مقصود ہو۔ دوسرے بیہ کہ فقط اپنے نفس کو خوش کرنا ہو۔ تیسرے بیہ کہ اپنے کو ذلت اور خواری ہے بچانا ہو۔ چوتھے ہیہ کہ اس ہے کسی دو سرے کی تعظیم کرنا ہو۔ مثلاً تسی حاکم کے پاس جاتا ہے یا کسی ہزرگ کے پاس جاتا ہے اور اس کے اکرام کے کئے کیڑے بدلتا ہے۔ پہلی صورت حرام ہے۔ کیونکہ وہ بطرمیں داخل ہے۔اس کی بابت حدیث میں ہے: من جبر از ار ہ خیلاء۔ اور دوسری صورت داخل جمال ہے۔ جیسا کہ مذکور ہوا۔ تیسری صورت دفع مصرت کے اندر داخل ہے (حسد ن ثيابك فان بها يعز الناس ويكرم) چوتھى صورت بھى مسنون ہے۔ كيونك حدیث میں آیا ہے کہ حضور ملی آیا ایک مرتبہ حضرت حمزہ " کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے چادر منگاکراوڑھ لی اور مقصود اس سے حضرت تمزہ ﴿ کی تعظیم تھی چو نکہ وہ آپ ہے رشتہ اور عمر میں بڑے تھے۔

#### (۱۹۱) ہر کمال عطیہ خداوندی ہے :

فرمایا که اگر کسی میں کوئی کمال ہواور وہ اس کو خدا تعالیٰ کاعطیہ سمجھے تو بیہ اس کاشکر ہے اور اگر اسی اعتقاد ہے اس کو ظاہر بھی کرے تو بیہ تحدث بالنعہت ہے۔ مدفودہ میں مدالہ میں میں تاریخ مرک تاریخ

(19۲) توفیق حق طالب صادق کی دستگیری کرتی ہے :

مواوی عبدالعلیم صاحب نے بوچھا کہ اگر کوئی جزئیے کتب فقد میں نہ ملے یا میری سمجھ میں نہ آئے تو اس کی بابت کیا کروں؟ فرمایا کہ جو شخص چند روز شخے کی خدمت میں رہے اور درستی اعمال کی فکر رکھے تو عادت اللّٰہ بوں جاری ہے کہ اس كوبدايت الى الامراليق موجى جاتى ہے۔ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْ لِـ يَنَّهُمْ مُسُلِنَا۔ اور اگر شرح صدر نہ ہو اور وہ کام ضروری ہو تو اس کام کو کرلیا جائے اور خدا تعالی ہے استغفار کیا جائے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ جب وہ بالیقین ناجائز ٹابت ہوجائے تب ہی اس ہے استغفار کیا جائے۔ چنانچہ حدیث میں اس کی تعلیم ے كه أَسْتَغْفِرُكَ مما تعلم ولا اعلم-اس معلوم موم ي كه بعض باتیں ایس بھی ہوتی ہیں کہ ان کامعصیت ہو نامعلوم نہیں ہو تااور پھر بھی ان ہے استغفار مشروع ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ استغفار مقبول ہونے کے لئے اس کا معصیت یقینی ہونا شرط ہے۔ دو سرے اگر کوشش بھی کی تو اس کی بی تو ہوگی کہ توبہ کرے۔ پس توبہ کو تلاش تک موخر رکھنے کی کیا ضرورت ہے' بلکہ بیرایک قتم کا شیطانی شوشہ ہے کہ اس کو سوچ بچار میں ڈال دیا اور دو سرے کاموں ہے کھو دیا۔ تھم تو یہ ہے کہ انسان ہروفت مطالعہ جمال حق میں رہے۔ شیطان اس سے ہٹاکر دو سرے برکار کاموں میں مشغول کر دیتا ہے۔

(۱۹<del>۳</del>) جزئيات غيرمنصوصه ميں اجتهاد منقطع نهيں ہوا <u>:</u>

مواوی عبدالعلیم صاحب نے وریافت کیا کہ اس کے کیامعنی ہیں کہ مافة رابعہ

میں اجتماد منقطع ہوگیا جبکہ نے واقعات میں اب بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس سے اجتماد مطلق مراد ہے بعنی قواعد کا مقرر کرنا کسی کو جائز نہیں۔ بیز جن جزئیات کو فقماء متقدمین مستخرج کرچکے ہیں ان کا استخراج بھی اب جائز نہیں۔ کیونکہ ضرورت نہیں۔ البتہ جن جزئیات کا وقوع اس زمانے میں نہیں ہوا تھا اور فقماء مناس کی تصریح نہیں فرمائی۔ ایسے جزئیات کا انطباق ان کے قواعد مدونہ پر جائز ہے اور ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں 'ورنہ شریعت کو کامل نہیں جائز ہے اور ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں 'ورنہ شریعت کو کامل نہیں کمہ سکیس کے اور جزئیہ منصوصہ کا استخراج جدید اس لیے جائز نہیں کہ حضرات ملف علم میں 'فراست میں 'تقوی میں 'نہد میں 'جمد فی الدین میں 'غرض سب باتوں ملف علم میں 'فراست میں 'تقوی میں 'نہد میں 'جمد فی الدین میں 'غرض سب باتوں میں 'ہم سے بردھے ہوئے تھے۔ تو تعارض کے وقت ان کا اجتماد مقدم ہوگا۔ باتی میں 'ہم سے بردھے ہوئے تھے۔ تو تعارض کے وقت ان کا اجتماد مقدم ہوگا۔ باتی جزئیہ غیر منصوصہ میں اجتماد کرکے عمل کرنا جائز ہے۔

## (۱۹۴۲) نسبت کاخود بخود اور اک ہوجاتا ہے:

فرمایا کہ اگر ای طرح کمی مرید کو شخ نے اجازت تلقین کی نہ دی ہو اور وہ اپنے اندر تلقین کی قوت پائے تو اس کو جائز ہے کہ وہ بغیراجازت بھی دو سرے کو تعلیم کردے۔ پس تعلیم اور بیعت لینے میں اجازت تو شرط نہیں لیکن کمی کا مرید ہونا شرط ہے۔ مولوی عبدالعلیم صاحب نے پوچھا کہ وہ قوت کیو کر دریافت ہو سکتی ہونا شرط ہے۔ فرمایا کہ خود بخود معلوم ہوجاتی ہے۔ جیسے کہ جو شخص بالغ ہو تاہے اس کو کسی کی شمادت دینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اگر کمی کو معلوم نہ ہو تو سمجھنا چاہئے کہ ابھی وہ قوت پیدا نہیں ہوئی۔ ہاں بھی ایسا ہو تا ہے کہ مرید میں نشود نما پا رہی کہ ابھی وہ قوت بیدا نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے مرید کو اس پر اطلاع نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے مرید کو اس پر اطلاع نہیں ہوئی اور شخ کو اور آک ہوگیا اور اس کے اجازت دے دی۔ ایک وقت وہ بھی ہوگا کہ اور شخ کو اور آک ہوگیا اور اس کو بھی اور آگ گوگا۔

#### (۱۹۵) مغلوب الحال مبتدى ہوتا ہے:

مولوی عبدالعلیم صاحب نے دریافت کیا کہ ابتدا و توسط وانتہاء فی التصوف کے کیامعنی ہیں؟ فرمایا کہ جو مخص مغلوب الحال ہو وہ مبتدی ہے اور جو بھی غالب ہو جاتا ہو اور شمی مغلوب وہ متوسط ہے اور جو اکثر غالب اور مستقیم رہتا ہو الآمَا شَاءَ اللّٰه وہ منتہ ہے۔
شَاءَ اللّٰه وہ منتہ ہے۔

### (۱۹۲) سپرٹ ملی دوا کا استعمال درست نہیں :

انگریزی دوائی نبست فرمایا که میں نے تحقیق کمیاتو معلوم ہوا کہ جس قدر ننگیر بیں ان میں اسپرٹ ضرور ہے۔ علی گڑھ میں مجھے ایک مرتبہ خناق ہوا۔ میرے ہمائی محمد مظہرایک دواای قسم کی لائے۔ ایک واقف سے بوچھاتو انہوں نے کہا کہ اس میں اسپرٹ نہیں ہے۔ میں نے اس کا استعمال کیا اور اس سے مجھے فائدہ ہو گیا۔ اس کے بعد بریلی میں ایک مرتبہ بھربہ مرض ہوا۔ بھرای دوا کا استعمال شروع کیا اور ای حالت میں گھر آگر میں نے ایک نمایت ہی براخواب دیکھا۔ معلوم ہوا کہ یہ اس دوا کا اثر تھا۔ آخر میں نے خدا پر تو کل کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ اتفا قا ایک دوست نے ایک جنگلی دوا بھیج دی۔ اس سے خدا تعالیٰ نے صحت بخشی۔

# (۱۹۷) اہل تقویٰ کو ٹنکچرکے استعمال سے پر ہیز کرنا چاہئے

فرمایا کہ ہر اسپرٹ اشربہ اربعہ میں سے نہیں ہے۔ ایس ایسے اسپرٹ کا شیخین کے نزدیک استعمال جائز ہے۔ لیکن فتوئی امام محمر کے قول پر ہے۔ تاکہ عوام الناس کو جرات نہ بڑھ جائے۔ تو چو نکہ یہ فتوئی سدباب فقنہ کے لئے ہے اس لئے مبتلی کو شخبائش استعمال کی ہے اور اس میں سرکہ ڈال دیا جائے تو بعد انقلاب وہ سرکے کے تعلم میں ہوجاتا ہے اور استعمال جائز ہوجاتا ہے 'لیکن جو مخلوط دو سری اشیاء کے ساتھ ہو وہ اس کی وجہ سے نجس ہوجا تیں گی اور ان کی نجاست باتی دو سری اشیاء کے ساتھ ہو وہ اس کی وجہ سے نجس ہوجا تیں گی اور ان کی نجاست باتی

رہے گی گو اسپرٹ میں انقلاب ہو جائے تو اہل تقویٰ کو منگچر کے استعال ہے پر ہیز کرنا چاہئے اور جو عوام مبتلا ہوں ان پر سختی نہ کریں۔

#### (۱۹۸) غيرمعلوم المعنى الفاظية وم كرناجائز نهيس:

فرمایا کہ جس رقیہ کی عبارت کے معنی معلوم نہ ہوں یا اس کے معنی خلاف شرع ہوں اس کو پڑھ کر جھاڑ بھونک نہ کرے 'کیونکہ نفع اس پر موقوف نہیں۔ دوسمرے رقیہ میں اگر عزم برضا کا کرلے وہ بھی نافع ہو تاہے 'کیونکہ جھاڑ بھونک کی حقیقت سے کہ عامل کی قوت یقین ہے اثر ہو تاہے خواہ رقیہ کچھ ہی ہو۔

# (199) حاضرات کاعمل شخیل کاکرشمہ ہے :

فرمایا کہ انگو تھی وغیرہ کے ذریعے ہے جو حاضرات کا عمل کیا جاتا ہے یہ سب واہیات ہے۔ اس جگہ جن وغیرہ کچھ بھی حاضر نہیں ہوتے بلکہ جو پچھ عامل کے خیال میں ہوتا ہے اگر عامل اپنے پورے تخیل سے کام لے تو دہی اس میں نظر آنے لگتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس عمل کے لئے بچہ یا عورت کا ہونا شرط ہے کیونکہ ان کے خیالات زیادہ پراگندہ نہیں ہوتے اور ان میں مادہ شک کا بھی کم ہے۔ اس لئے ان کا متحیلہ جلدی متاثر ہوجاتا ہے اور اگر کوئی عقمند ہوگاتو اس کو شہمات پیش آئیں گے۔ اس لئے قامل کو کامیالی نہ ہوسکے گی۔ چنانچہ ایک شخص کہتے تھے کہ آئیں گے۔ اس لئے عامل کو کامیالی نہ ہوسکے گی۔ چنانچہ ایک شخص کہتے تھے کہ میں نے ایک انگو تھی ایک بنے کو دی 'چرجو پچھ میرے خیال میں تھاسب اس کو نظر میں نے ایک انگو تھی ایک تیاب دیکھنے لگا میں سے اس جو ٹری دیر میں میں نے اس طرف سے توجہ ہٹالی اور ایک کتاب دیکھنے لگا تو وہ سب صور تیں اس بیچ کی نظر سے غائب ہو گئیں۔ معلوم ہوا کہ یہ تو محض نظر نے قور دو سراجو پہلے سے کھیل ہے۔ ای داسطے اگر ایک شخص قصد کرے کہ نظر آئے اور دو سراجو پہلے سے خیاں ہو قصد کرے کہ نظر نے آئے تو ہرگز نظر نہ آئے گا۔

## (۲۰۰) جنات کی تسخیر کاعمل جائز نهیں:

فرمایا کہ جنات کا وجود فی الواقع ہے اور وہ مسخر بھی ہوجاتے ہیں۔ لیکن ان کا مسخر کرنا جائز نہیں 'کیونکہ اس میں غیر کے قلب پر بلا ضرورت شرعیہ تصرف جری ہے اور یہ ناجائز ہے اور بی وجہ ہے کہ عورت کے لئے مرد کو تابع کرانے کا تعویذ کرانا جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ حقوق اوا نہ کرتا ہو تواس ہے جبراً بھی وصول کرلینا جائز ہے۔ اس وجہ سے یہ بھی تھم ہے کہ اگر کوئی شخص ابی توجہ سے فات کو فرائض اور واجبات کے اداکرنے پر مجبور کرے تو جائز ہے۔ لیکن نوا فل کے لئے درست نہیں۔ اور روبیہ وغیرہ وصول کرنے کے لئے تو اور بھی براہے۔

# (۲۰۱<u>) تسخیر همزاد کوئی چیز نهیس</u>:

فرمایا کہ مسمریزم کے عمل میں ارواح وغیرہ کچھ نہیں آتیں۔ فقط اس شخص کاارادہ اور اس کی قوت متخیلہ ہوتی ہے جو مشخص ہو کر نظر آتی ہے۔ ای طرح تنخیر ہمزاد کوئی چیز بھی نہیں اور لطف سے کہ خود عامل بھی اس دھوکے میں ہیں کہ کوئی چیز آتی ہے۔

## (۲۰۲) انسان نظارۂ حادث کے لئے نہیں :

فرمایا کہ انسان توجہ الی القدیم کے لئے پیدا ہوا ہے نہ کہ نظارہ عادت کے لئے۔ پس جو تجھ مکشوف ہو اگرچہ عالم ملکوت سے ہو وہ مثل ناسوت کے غیر حق ہے۔ پس جو تجھ مکشوف ہو اگرچہ عالم ملکوت سے ہو وہ مثل ناسوت کے غیر حق ہے۔ حضرت عاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حجاب نورانی حجاب ظلمانی سے اشد ہے۔ یعنی انسان انوار میں مشغول ہو کر حق تعالیٰ سے غافل ہوجا تا ہے 'اس لئے اس طرف التفات نہ کرے۔

### (۲۰۳) حالات د وار دات مقصود بالذات نهيس:

فرمایا که ابتداء بیں ہر مخص کو حالات اور واردات کاشوق ہو تاہے۔ چنانچہ

ا یک شخص میرے پاس آئے اور ذکرو شغل شروع کیا۔ اتفا قاُوہ ایک پیرصاحب کے یاں گئے (میں اس واقعے ہے قبل ان شیخ کو محقق اور کامل سمجھا کر تاتھا) انہوں نے ۔ یو چھا کہ پچھ کرتے بھی ہو؟ اس شخص نے میرے بتلائے ہوئے اذ کار کی اطلاع کی۔ تھنے لگے کہ ہاں خیر تواب لیتے رہو۔ فرمایا کہ جب سے میں نے یہ قول ساہے میرا اعتقاد ان سے بالکل جاتا رہا کہ انہوں نے نواب کی تحقیر کی عالا نکہ تا ہاذکار و اشغال ہے مقصود حصول تواب ہی تو ہے۔ لیکن اب اکثر حالات اور وجد کو مقصود بالذات سمجھتے ہیں۔ آخر ان بیرصاحب نے اس بے جارے کو توجہ دینی شروع کی جس ہے قلب میں ایک قشم کی حرکت بھی محسوس ہونے لگی اور چند روز کے بعد ابیا معلوم ہوا کہ قلب بالکل ساہ ہے۔ پھروہ چمکتا معلوم ہونے لگا۔ پھر پچھ جبال و صحاری نظر آنے لگے۔ بھریہ سب آہستہ آہستہ غائب ہو گئے۔ آخر پریشان ہو کر مجھ کو اطلاع کی۔ میں نے جواب دیا کہ اپنامعمول قدیم کرواور سب چھوڑ دو۔ جب ان بے چارے نے ان کی توجہ وغیرہ کو چھوڑا اور اپنے اذکار و اشغال میں مشغول ہوئے۔ چند روز ہوئے کہ ان کا خط آیا ہے کہ اب بحد الله ذوق و شوق ' خشوع و خضوع اور عبدیت میسر ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جس کو اس دولت سے پچھ حصہ میسر ہو جاتا ہے وہ حالات اور وار دات سب پر ایات مار دیتا ہے۔

# (۲۰۴) صرف نسبت مع الله كي طلب هوني جائية

فرمایا کہ انسان کو چاہئے کہ پوری توجہ سے اپنے کام میں لگارہ۔ جو پہھاس کی تقدیر میں ہے خود حاصل ہوگا۔ باقی حالات امور مواجید کاخواہاں نہ ہو کیونکہ سے امرافقیاری نہیں ہے بلکہ نسبت مع اللہ کی طلب ہونی چاہئے۔ جب سے حاصل ہوجائے گی تو معلوم ہوگا کہ اس میں کیالذت ہے اور معلوم ہوگا کہ اس کے مقابلے میں سب حالات سے ہیں۔ کیونکہ سے وائم اور باقی ہے اور اس نسبت کا اثر سے ہوگا کہ دوسروں کے حقوق ضائع کرنے سے ایسا بھاگے گاجیے بکری بھیڑ ہے۔

### (۲۰۵) تنبع سنت ہی آل رسول ملی اللہ کہلانے کا مستحق ہے :

فرمایا کہ میرے نزدیک من سلک طریقی فہو الی میں لفظ من عام نہیں بلکہ معنی ہے ہیں کہ میری اولاد میں سے جو شخص میرے طریقے پر ہو وہ تو میری اولاد ہو کر پھر میرے طریقے کے خلاف چلے وہ معنی میری اولاد ہو کر پھر میرے طریقے کے خلاف چلے وہ معنی میری اولاد سے نہیں (یعنی مجھے اس سے کچھ واسطہ نہیں) اور یہ ایسا ہے جیسے نوح میری اولاد سے نہیں (یعنی مجھے اس سے بچھ واسطہ نہیں) اور یہ ایسا ہے جیسے نوح علیہ السلام کے لڑے کی شان میں آیا ہے: اِنَّهُ لَیْسَ مِنْ اَهْلِكُ اور اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ تمام مخلوق میں سے جو شخص میرے طریقے پر چلے گاوہ میری اولاد میں مجھا جائے گا اگر چہ آل میں سے جو شخص میرے طریقے پر چلے گاوہ میری اولاد میں مجھا جائے گا اگر چہ آل میں سے جو شخص میرے طریقے پر چلے گاوہ میری اولاد میں مجھا جائے گا اگر چہ آل میں سے جو شخص میرے طریقے پر چلے گاوہ میری

## (٢٠٦) جوالي خطير پته صاف لکھنا چاہئے :

فرایا کہ میرے پاس ڈاک کٹرت ہے آتی ہے لیکن جس قدر دفت پہ لکھنے میں ہوتی ہے جواب خط لکھنے میں خمیں ہوتی۔ کیو نکہ بعضے تو خط کے شروع میں پہ لکھ دیے ہیں 'بعضے در میان میں لکھتے ہیں 'بعضے آخر میں لکھتے ہیں۔ بعض ایسا کرتے ہیں کہ لفافہ پر پچھ پہ لکھتے ہیں اور خط کے اندر اس کے خلاف۔ بعض پہ ہی لکھنا ہوایاد ہوگا بھول جاتے ہیں۔ بعض میری یا د پر یہ بھروسہ کرکے کہ کسی پہلے خط کا لکھا ہوایاد ہوگا نمیں لکھتے۔ بعض لکھتے ہیں مگروہ پڑھا نہیں جاتا۔ مناسب یہ ہے کہ ایک لفاف پر اپنا پہ لکھ کر خط کے اندر رکھ دیں اور میرا خیال ہے کہ ایک پرچہ تجھپواکر سب اپنا پہ لکھ کر خط کے اندر رکھ دیں اور میرا خیال ہے کہ ایک پرچہ تجھپواکر سب دوستوں کے پاس بھیج دوں۔ اور اگر خط ہی میں لکھا جائے تو نام اور پہ شروع ہی فی میں لکھا جائے ہو نام اور پہ شروع ہیں گونکہ کی ضرورت نہیں تھی۔ فرمایا کہ یورپ ۔ فی میں لکھا جائے ہے۔ فرمایا گہ یورپ ۔ فی امور نافعہ جمیں سے سب سیکھے ہیں 'گر آج ان کو معلم الاخلاق سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ چند روز ہوئے کہ ایک صاحب نے خط بھیجا گریتہ ندارد۔ دو چار روز کے بعد کہ چند روز ہوئے کہ ایک صاحب نے خط بھیجا گریتہ ندارد۔ دو چار روز کے بعد کہ چند روز ہوئے کہ ایک صاحب نے خط بھیجا گریتہ ندارد۔ دو چار روز کے بعد کھی کے وس نے کہ ایک صاحب نے خط بھیجا گریتہ ندارد۔ دو چار روز کے بعد کہ دوسرا خط آیا۔ اس میں لکھا تھا کہ جواب نہ دینے کی کیاوجہ ؟ میں نے لکھا کہ وجہ یہ

#### (٢٠٤) اینامقصود صاف الفاظ میں بیان کرنا چاہئے :

ایک شخص نے آگر درخواست گی کہ مجھے کوئی ابیا تعوید لکھ دیجئے کہ میری قوم مجھے سردار بنالے۔ لیکن اس مطلب کو اس طرح ادا کیا کہ حضرت مولانا کی سمجھ میں نہیں آیا۔ مولانانے کئی مرتبہ اس سے پوچھالیکن اس نے ناتمام جواب دیا۔ آخر بہت دیر کے بعد اس کامطلب سمجھ میں آیا۔ مولانا نے حاضرین سے خطاب کرکے فرمایا کہ جو اوگ سال دو سال میں صرف ایک ہی دفعہ کئی کے پاس ہو آئیں ان کے افلاق کی درستی کیا ہو سکتی ہے اور فرمایا کہ افسوس ہے آج کل ہزرگوں نے بھی ان امور میں لوگوں کو روک ٹوک کرنا بالکل ترک کردیا ہے آج کل ہزرگوں نے بھی ان اماس میں اپنے کو بچھ نہ تبچھ بد اخلاق بنتایز تا ہے۔ بدون اس کے اصلاح دو سرے کی اصلاح میں اپنے کو بچھ نہ تبچھ بد اخلاق بنتایز تا ہے۔ بدون اس کے اصلاح دو سرے کی نہیں ہوتی تو اکثر حضرات سے سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں برے بنیں۔

## (۲۰۸) ضرورت شدیدہ کے بغیر کسی کے وقت کاحرج نہ کرنا جاہتے:

ایک روز مولوی عبدالعلیم صاحب نے کہا کہ ہم کو تو نیاز احمد کے برابر بھی اخلاق حاصل نہیں۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ ماشاء اللہ آپ عالم ہیں وہ جاہل ہے۔ هَلَ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ - پُر فرمایا کہ ایک روز هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ - پُر فرمایا کہ ایک روز اس نے یہ حمافت کی کہ وروازہ پر جاکر بار بار امدة الرحمٰن (ایک چھوٹی بچی کانام ہے) کو پکارنا شروع کیا۔ آخر وہ ابناکام چھوٹر کر آئی تو آپ نے اس سے کہا کہ میں وھوبی کے گھرگیا تھا، کپڑے ملے نہیں۔ آخر میں نے پکڑکر خوب بیٹیا کہ تم نے اتن وروبی کی اطلاع کر ویتے۔ پھراگر کوئی ضرورت ہوتی تو وہ آکر بیان کردیتی۔ اس روز سے پکر کہمہ ویتا ہے دروازے ہی کو نہیں بلایا۔ بلکہ جو پچھ کہنا ہوتا ہے دروازے ہی سے پکار کہمہ دیتا ہے۔

# (۲۰۹) دو سروں کی ضرورت کابھی لحاظ کرناچاہے :

فرمایا کہ ایک روز ایک صاحب معمر مجھ ہے کھانے کے وقت ملنے آئے۔ میں اس وفتت گھر میں تھا۔ وہ آکر دروازے کے باہر بیٹھ گئے اور جو بچہ بھی گھر میں جا آ اس ہے اپنے آنے کی خبر کہلا کر سجیجے مگر میں برابراپنے کام میں مشغول رہا۔ میرے گھرمیں کہنے لگیں کہ بیہ مخص کتنی دی ہے اطلاع کررہا ہے۔ آپ کو ہو آنا جاہے۔ میں نے کہا کہ مجھے صبح ہے شام تک بہت ہے آدمیوں سے معاملہ پڑتا ہے۔ میرے دل میں اس قدر رحم نہیں کہ اپنا کام چھوڑ کر محض ملنے کے لئے جِلاجاؤں۔ آخر ظہر کے قریب اپنے کام ہے فارغ ہو کرمیں باہر گیاتو وہ شخص کہنے لگے کہ مجھے پچھ عریس كرنا ہے۔ ميں نے كہا كہ ميں آپ كى بات سنوں گا۔ ليكن يہلے آپ بيہ بتلاسيئے كہ آپ نے اپنی ضرورت کی رعایت کرکے مجھے بار بار اطلاع دے کریریشان کیا۔ آپ نے بیہ بھی سوچا کہ دو سرے کو بھی کوئی ضرورت ہے یا نتیں؟اگر ایسی ہی ضرورت تھی تو کیا میں ظہر کی نماز بڑھنے کے لئے نہ آتا۔ اس وقت وہ ضرور ک بات آپ کہہ كَتْ تَصْدُ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتَّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ نَحْيُرًالَّهُمْ- يَ س کر وہ نمایت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ مولویوں کو ایسا بد اخلاق نہ ہونا چاہئے۔ میں نے کما کہ جناب! میں نے مواویت کا دعویٰ ہی کب کیا ہے؟ کہنے لگے آ کہ میں بہت ہے مولوبوں کے پاس گیا۔ کسی نے مجھ کوابیانہیں کہا۔ میں نے کہا کہ خیر آج تو آپ کو فائدہ ہوگیا کہ آئندہ تبھی آپ کسی کے پاس جاکرالیی حرکت نہ کریں گے۔ آخر وہ سخت نارانس ہوکر چلے گئے۔

# (۲۱۰) مصلح بے ضابطگی پر خاموش نہیں رہ سکتا :

فرمایا که مامون الرشید جو اپنے غلاموں کی بد اخلاقیوں پر صبر کر تا تھااس کی وجہ بیا تھی کہ اصلاح اخلاق اس کا فرض منصبی نہ تھا۔ اس لیئے صبر کر تا تھاور نہ اگر فرض منصبی ہو تا تو ہرگز صبر نہ کرتا۔ مثلًا اگر بیہ خبر سنتا کہ ننیم آ رہا ہے تو بھینا ہے قرار

# (۲۱۱) قرآن کریم کے مسئلے میں معارضہ کی صورت نہیں ہوتی جاہئے

ایک روز دیوبند کے ایک طالب علم جو قازان ملک روس کے رہنے والے تھے۔ تھے۔ حضرت مولانانے ظہر کی نماز کے بعد فرمایا کہ سب لوگ ٹھمر جائیں قرآن بڑھا جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک دو مرے قاری بھی موجود جیں یعنی مولوی فضل الرحمٰن صاحب حاجی تنجی۔ فرمایا کہ الن کا بھر کسی وقت من لیس گے۔ اس وقت سننے میں ایک معارضہ کی می صورت ہے 'اس وقت سننے میں ایک معارضہ کی می صورت ہے 'اس وقت سننامناسب نہیں۔

## (۲۱۲) نفس بھروسہ کے قابل نہیں:

فرمایا کہ انسان کو اپنے نفس پر ہرگز بھروسہ اور اطمینان نہ کرنا چاہئے۔اگر چہ کوئی کتنا ہی بڑا صاحب کرامت ہو' کتنا ہی بڑا عالم ہو' فہیم ہو' بزرگ ہو' مگر نفس کسی کا کسی حالت میں بھی اطمینان کے قابل نہیں۔

## (۲۱۳) بغیر گھڑی ظہر کاوفت پیچانے کا طریقہ:

ایک روز جعے کے خطبہ اخیرہ میں فرمایا کہ ہمارے تمام شروں میں ایک بے نماز جعہ ختم ہوجاتی ہے۔ لیکن ہم نے اپنے اہل شرکی رعایت کرکے ایک بے شروع کرنے کا وقت مقرر کیا ہے۔ گر غضب ہے کہ لوگ چھ بھی غفلت کرتے ہیں۔ آج سات آٹھ منٹ زیادہ ہوگئے ہیں گر اب تک لوگ جمع نہیں ہوئے۔ بعض لوگ اس انظار میں رہتے ہیں کہ اذان ہوجائے تو چلیں۔ بعض لوگ بازار میں رہتے ہیں۔ بعض لوگ نماز سے پہلے آنے کو ایک فضول میں بجے و فروخت کرتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ نماز سے پہلے آنے کو ایک فضول کام سیجھتے ہیں کہ اتن دیر سے کار بیٹھے رہیں گے۔ کتنی بردی غلطی کی بات ہے۔ کام سیجھتے ہیں کہ اتن دیر سے کار بیٹھے رہیں گے۔ کتنی بردی غلطی کی بات ہے۔ بعض لوگ ایک فوقت کی بہچان نہیں ہوتی۔ اس کا بعض لوگ ایک فوقت کی بہچان نہیں ہوتی۔ اس کا

سمل طریقه بیہ ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کرکے اپنے سابیہ کو دیکھو۔اگر ٹھیک دا ہے طرف سابیہ ہو تو دوپہر ہے اور اگر قبلہ کی طرف سابیہ ماکل ہو تو قبل زوال ہے اور اگر اس شخص کی بیثت کی طرف سابیہ ماکل ہو تو سمجھنا چاہئے کہ نماز کا وقت آگیا۔ اس طریقہ کو محفوظ کرلو تو نہ گھڑی کی ضرورت ہے نہ انتظار اذان کی۔

### (۳۱۴) خاص حضرات خلوت میں بھی آ<u>سکتے ہیں</u>

فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں حضرت حاجی صاحب نوراللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک مرتبہ آرام کے وقت حاضر ہوا۔ پھروہاں جاکر خیال ہوا کہ میں بے وقت آیا تو میں نے اس کو عرض کیا اور معذرت چاہی کہ میں خلاف قاعدہ خلوت خاص میں حاضر ہوگیا ہوں۔ حضرت حاجی صاحب نوراللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ خلوت از علیار باید نہ ازیار۔ چنانچہ حضور میں تھی ہے او قات کو تین حصوں پر تقیم فرما رکھا تھا۔ ایک حصہ راحت اور آرام کے لئے بھی مقرر فرما رکھا تھا اوراس وقت میں بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اللہ حاضری کی اجازت تھی۔ اس سے معلوم ہو تا ہے حضوت ہر شخص سے مقصود نہیں ہوتی۔

#### (۲۱۵) قربانی کی نهایت تاکید ہے:

جمعے کے روز بیان فرمایا کہ عیدالاضحیٰ قریب ہے مگر بہت سے لوگ باوجود وسعت کے قربانی شمیں کریں گے خاص کر دیمات کے لوگ اس میں بہت غفلت کریتے ہیں۔ طالا نکہ حدیث میں ہے (والحدیث فی سنن ابن ماجہ) کہ من و جدا سعة فلم یضح خلایقر بن مصلانا اور یہ معلوم ہے کہ عیدگاہ میں وہ لوگ صعة فلم یضح خلایقر بن مصلانا اور میدگاہ میں وہ لوگ جاتے ہیں جو مسلمان ہیں اور عیدگاہ ہے بے تعلقی اور بعد ان ہی کو ہے جو کافر ہیں۔ اب غور کرنا چاہئے کہ حدیث میں قربانی نہ کرنے والول کے لئے کس قدر تهدید ہے۔

### (۲۱۷) بعض مضامین نهایت ضروری بین:

فرمایا کہ روز بروز علوم دین کی کمی لوگول میں ہوتی جاتی ہے۔ مجھے تو یہ خوف ہے کہ اپنے حضرات کے بعد پسماندگال کاطبقہ بددینوں کے جواب بھی شاید نہ دے سکے اور اسی وجہ ہے بھی بھی خیال ہوتا ہے کہ ایک رسالہ علم کلام جدید میں اور وسرا فقہ میں۔ یعنی ملازمت ' تجارت ' فلاحت وغیرہ کی جو جدید صور تین پیش آتی بیں ان سب کے متعلق حرمت یا حلت کو ظاہر کردیا جائے اور تیسرا حدیث میں یعنی حدیث ہے دلا کل حنفیہ کے دلا کل تو کتب حدیث میں منتشراً موجود بھی ہیں ' تتبع کے بعد ان کی تدوین ہو بھی سکتی ہے لیکن پہلے دو مضمون البتہ غامض ہیں۔ اس وقت تو بحد الله ایسے علماء موجود ہیں کہ اگر مجھے کسی مضمون البتہ غامض ہیں۔ اس وقت تو بحد الله ایسے علماء موجود ہیں کہ اگر مجھے کسی مضمون البتہ غامض ہیں۔ اس وقت تو بحد الله ایسے علماء موجود ہیں کہ اگر مجھے کسی مضمون البتہ غامض ہیں۔ اس وقت تو بحد الله ایسے علماء موجود ہیں کہ اگر مجھے کسی مظام پر شبہ ہو تو ان سے رجوع کر سکتا ہوں۔

### (۲۱۷) تقویٰ صوری بھی موجب خطرہے :

فرمایا کہ مولوی صادق الیقین صاحب مرحوم فرمایا کرتے ہتھے کہ مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ قیامت کے روز مجھے سے یہ سوال نہ کیا جائے کہ تواس قدر متقی کیوں تھا۔ پھراس کی تفسیر میں حفرت مولانا نے فرمایا کہ بعض تقویٰ صوری ہوتا ہے کہ وہ صور تا تقویٰ معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی مفسدہ مبطن ہوتا ہے۔ قیامت میں خواص ہے ایسے تقویٰ کی نسبت باز پرس ہوگی اور ایک تقویٰ حقیق ہے۔ وہ ہر عالت میں مطلوب عندالشرع ہے۔

## (۲۱۸) مکفرین کے پیچھے نمازنہ پڑھی جائے :

فرمایا کہ رام بور میں ایک روز عصرکے وفت ایک مسجد میں نماز کے لئے جانا ہوا (اس مسجد کے اکٹرلوگ ہماری جماعت کی تکفیر کرتے ہیں) وہاں جاکر معلوم ہوا کہ یمال تو بالکل مکروہ وفت میں نماز ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا بھی کہ آپ امات کریں لیکن میں نے کچھ مناسب نہ سمجھا کہ میں ایک اجنبی مسجد میں ا اپ انظام کو دخل دوں اور میں نے ان سے کہا کہ اگر ایسابی ہے تو دو سری مسجد میں چل کر نماز پڑھئے یا اپنے گھر پر چل کر جماعت سیجئے۔ آخر ہم سب وہاں ہے چلے میں چل کر جماعت سیجئے۔ آخر ہم سب وہاں ہے چلے آئے اور ایک مکان میں بہت ہے آومیوں کے ساتھ نماز پڑھی۔

(۲۱۹) امت کو تفریق سے بیجانا ہر حال میں ضروری ہے :

فرمایا کہ کعبے کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنے کا جو تھم ہے اس میں یک مسلحت ہے کہ تفریق کلمہ نہ ہو اور شریعت کے تمام کام انتظام سے انجام پائمیں۔ ورنہ اگر آیت فَاکْنَدَمَا تُوَلِّنُوْافَنَهَمَّ وَ جُهُ اللّه سے ہر صحص جس طرف چاہے نماز پڑھ لیا کرے تواس مطلق العنانی ہے جماعت کا کام انجام کو نہیں پہنچ سکتا۔ پڑھ لیا کرے تواس مطلق العنانی ہے جماعت کا کام انجام کو نہیں پہنچ سکتا۔

(۲۲۰) حالات میں قبض وبسط ہو تا رہتا ہے :

رَبُ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَا اِلْهُ اللَّهُ وَالْمَغُوبِ مَثْرِقِ وَ الْمَغُوبِ مَثْرِقِ وَ الْمَغُوبِ كَهُ جَلَّ هُوَ فَاتَّخِتْ فَهُ وَ كَيْلاً - مشرق و مغرب كَهُ جَلِ طرح مثمل مين طلوع و غروب ہو تا مغرب كے ذكر ميں اشارہ اس طرف ہے كہ جس طرح مثابہ ہو تا ہے 'ليمنی قبض ميں ہے ای طرح حالات ميں بھی قبض و بسط ای كے مثابہ ہو تا ہے 'ليمنی قبض ميں حال سلب نہيں ہو تا بلكہ مستور ہوجاتا ہے مثل آفاب كے كہ غروب ہوجاتا ہے۔ مثل آفاب كے كہ غروب ہوجاتا ہے۔ ،

(۲۲۱) مقبولان حق کے ساتھ گنتاخی انتہائی خطرناک ہے :

وَذُرُنِیْ الْنِحْ مِیں تسلی ہے حضور سائیلیل کہ مجھ کو ان مکذبین کے ساتھ نبٹنے دو۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ مقبولان حق کے ساتھ گستاخی کرنے سے خود حضرت حق تعالیٰ انتقام لیتے ہیں۔ چنانچہ ذَرُنِیْ فرمایا۔ بس تجربہ کردیم الح ہرکہ در افتاد برافتاد۔ بی قوے راخدار سوا کرد۔ تادل صاحب دلی نیاید بدرد۔

(۲۲۲) سالک کو قلب و نظر کی حفاظت کرنی چاہئے :

يَانَّهُ فَاالْهُ زَمِّلْ بِمعنى كَلِيم بِيجِيدِه مِين اشاره اس طرف ہے كه صوفيه كابير

بھی ایک طریق ہے کہ اپنے بدن کو جس میں سربھی داخل ہے کپڑے میں لیٹے رہیں۔ تاکہ نگاہ منتشرنہ ہونے پائے۔اس سے قلب بھی منتشر ہونے سے محفوظ رہتاہے۔

# (۲۲۳) فضائل کے بیان میں کسی نبی کی سوءاد بی نه کرے:

فرمایا کہ بعض لوگ اس کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ جو فضیلت کسی نبی کے کئے ثابت ہواس کو جناب رسول کریم ملٹھی کیا ہے لئے بھی اس ہے زیادہ مرتبے میں ثابت کریں۔ حالا نکہ اس کی ضرورت نہیں 'کیونکہ حضور مالی آیا کو تمام انبیاء 'پر فضیلت کلی ثابت ہے اور دو سرے انبیاء کے لئے فضائل جزئیہ ثابت ہوجانا اس میں قادح نمیں' نیز اس کوشش ہے نصوص کے خلاف لازم آتا ہے۔ چنانچہ مدیث میں ہے: فاذا هوا عطی شطر الحسن- اگرچہ اس مدیث کی ایس تاویل بھی ہو سکتی ہے کہ اس ہے ہر دو امر کی رعایت ہوجائے۔ وہ اس طرح کہ حسن کی دو قتمیں ہیں۔ ایک تو وہ کہ د فعتًا تو دیکھنے والے کو متحیر بنادے لیکن تامل کے بعد اس کے د قالق متناہی ثابت ہوں۔ اس کو حسن صباحت کہتے ہیں اور دو سرا وه كه دفعنا تو متحير نهيل بناتا ليكن رفته رفته اس ميں قوت انجذاب ترقی پذير ہو۔ پس اول کو جمال یوسفی اور ثانی کو جمال محمدی ماشتهام کمنا بے جانہ ہوگا۔ لیکن حضور کی فضیلت کلی ثابت ہونے کے بعد ہم کو اس تاویل کی ضرورت کچھ بھی نہیں۔ ای طرح بعضے لوگ اِنَّ اللَّهُ مَعَنَ الور اِنَّ مَعِیَ رَبِی سے حضور ما اُلکَّهُ کی فضیلت حضرت موی علیہ السلام پر ثابت کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر دونوں حفزات تشریف فرما ہوتے پھر بھی کسی کی بیہ مجال ہوتی ہر گز نہیں۔ كيونكه بيه امردونون حضرات كے خلاف مزاج ہوتا۔ باقی حقیقت اس كى بير ہے كه حسب اختلاف وارد کے بیہ ارشاد مختلفہ صادر ہوئے۔

#### (۲۲۴) شوال کے چھ روزے مقصو<u>د بالذات ہیں</u>:

فرمایا کہ بعض کتب فقہ میں تداخل عباد تین کے متعلق بعض متاخرین سے ایک جزئیہ میں غلطی ہوگئ ہے۔ بعنی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں اگر تحصیة المسجد کو جداگانہ نہ پڑھے بلکہ سنن یا فرائض کی نیت کرلے تواس سے تحییة المسجد بھی اوا ہوجائے گی اس پر قیاس کیا ہے ستہ شوال کو اور کما ہے کہ اگر قضاء رمضان ان دنوں میں رکھ لے توستہ شوال اوا ہوجائیں گے۔ حالا نکہ ایسانہیں۔ اور ماہد الافتراق یہ ہے کہ صورت اولی میں مقصود احترام مسجد ہے اور وہ ہر نماز سے حاصل ہے اور دو ہر نماز سے حاصل ہے اور دو سری صورت میں ستہ شوال خود مقصود بالذات ہیں۔ وہ کسی فرش یا داجب کے ضمن میں ادانہ ہوں گے۔

# (۲۲۵) کافر کامال بھی ناجائز طور پرلینا حرام ہے:

فرمایا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کا ہم پر کوئی حق نمیں اور ان کا مال
ہر طرح کھانا جائز ہے اور اس سے کوئی وبال نمیں پڑتا۔ حالا نکہ اس کا وبال مسلمانوں
کا حق رکھ لینے سے زیادہ پڑتا ہے۔ اس واسطے کہ نصوص سے ثابت ہے کہ قیامت
کے دن صاحب حق کو اس ظالم کے حسنات دلائے جائیں گے یا من لہ الحق کے گناہ
اس من علیہ الحق پر ڈالے جائیں گے۔ تو اول تو اپنی نیکیاں اگر دے تو اپ بھائی
مسلمان کو دے 'کافر کو کیوں دے۔ دو مرے بعض نیکیوں کی قابلیت کفار میں
مسلمان کو دے 'کافر کو کیوں دے۔ دو مرے بعض نیکیوں کی قابلیت کفار میں
نمیں۔ مثلاً نماز کے حاصل کرنے کی قابلیت بوجہ کفر کے نمیں ہے۔ اس لئے اگر
دو سری صورت متحقق ہوئی یعنی اس کے گناہ اس مسلمان پر ڈالے گئے تو کا فر کے
گناہ ظاہر ہے کہ زیادہ تخت ہوتے ہیں 'وہ اس پر لادے گئے۔ کتنی شخت بات ہے۔
رہا ہے شبہ کہ اس سے کا فر کو کیا فا کدہ۔ سوجو اب یہ ہے کہ اس کا فر کاعذاب خفیف
رہا ہے شبہ کہ اس سے کا فر کو کیا فا کدہ۔ سوجو اب یہ ہے کہ اس کا فر کاعذاب خفیف

# 🖈 مجاولات معدلت 🌣

#### (۱) خلوت قربات مقصودہ میں سے نہیں :

فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے بیہ اعتراض کیا کہ حضرات صحابہ " تو خلوت گزیں نہ تھے' بلکہ لوگوں میں ملے جلے رہتے تھے۔ آجکل فقراء نے ان حضرات کے خلاف خلوت کیول اختیار کی ہے۔ یہ بظاہر بدعت معلوم ہوتی ہے۔ میں نے جواب میں کما کہ بدعت تو غیروین کے دین قرار دینے کو کہتے ہیں اور فقراء خلوت کو قربت مقصورہ نہیں جانتے بلکہ معالجہ سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرات صحابہ "تند رست تھے اور ہم لوگ بیار ہیں اور بیار کو معالیجے کی حاجت ہو تی ہے۔ چنانچہ تبھی خلوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اطباء سے بوچھئے کہ جب وہ کسی کو مسہل دیتے ہیں تو اس کو جیسے غذاء تفیل اور بار اٹھانے سے رو کاجا آ اہے۔ اسی طرح اختلاط بالناس ہے بھی رو کا جا تا ہے کہ طبیعت غیرد فع کی طرف مشغول نہ مو۔ سو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیهم اجمعین کو انجمن میں بھی کیسوئی قلب عاصل تقى ـ چتانچە ارشاد ب: لا تْلْهِيْهِ مْ يَحَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكُر اللّه-اور ہم لوگ جو کہ ناقص الاخلاق ہیں ہماری اصلاح تجربہ ہے <del>ثابت ہوا ہے کہ ب</del>دون اس طریقے کے نہیں ہو سکتی۔ سو بیہ تمام خلوات اور ریاضات حصول مطلوب کے طرق ہیں' قربت مقصودہ نہیں۔

### (٢) ہمیں تعیین علل کااشحقاق سیں :

فرمایا کہ ہمارے دوستوں میں ایک شخص ہیں۔ اول وہ فونوگرافری کا کام کرتے تھے۔ پھر خدا تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی تو وہ اس سے تائب ہوگئے۔ ایک صاحب مدعی تحقیق ان کو بہت پریشان کیا کرتے تھے کہ تم نے اس کام کو کیوں چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ انفاقا ان مدعی تحقیق سے میری ملاقات ہوئی۔ کہنے گئے کہ تقبوریے کشی کی ممانعت تو ای لئے تھی کہ بیہ فعل منجر ہوجا تا تھابت پر سی کی طرف۔ آج چو نکے تہذیب کا زمانہ ہے' یہ احمال مرتفع ہے۔ پس اب وہ حرمت بھی نہ رہی ہوگی۔ میں نے کہا کہ ہم کو تعیین علل کا بلا ضرورت کب حق عاصل ہے۔ گور نمنٹ کے سینکڑوں قانون ہیں آور ان سب پر عمل کیاجا تا ہے۔ لیکن رعایا کو ان قوانین کی علت دریافت کرنے کا استحقاق نہیں تو خدائی قوانین میں علل حلاش كرنے كى كيول ضرورت ہے۔ پھرييں نے ان سے سوال كيا كہ اچھا بتلائے زناكى حرمت کی کیاوجہ؟ کینے لگے کہ مجھے تو علم نہیں۔ میں نے کہا کہ لیجئے میں تبرعاً بتلا یا ہوں کہ وجہ اس کی احتمال اختلاط نسب ہے 'بعنی اگر کنی مرد ایک عورت ہے صحبت کریں اور پھر حمل رہ جائے تو ممکن ہے کہ ہران میں سے اپنے نسب کادعویٰ کرے تو اس صورت میں ان میں سخت جنگ و جدال کااندیشہ ہے اور ممکن ہے کہ ہرا یک انکار کردے۔ تو اس صورت میں اس عورت اور بیچے پر سخت مصیبت ہوگی۔ بیر وجہ ین کروہ صاحب بہت ہی محظوظ ہوئے اور کہنے لگے کہ بے شک یمی وجہ ہے۔اس کے بعد میں نے کہا کہ اب میں آپ ہے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی تدبیر کرلے کہ علوق کا حتمال ہی نہ رہے ' مثلاً کوئی ایسی دوا استعمال کرے یا کوئی عورت س ایاس کو پہنچ گئی ہویا جوانی میں کسی مرض ہے حیض بند ہو گیاہو 'نیز جنگ و جدال کا بھی احمال نہ ہو' مثلاً زانیوں کی کسی جماعت خاصہ میں محبت اور اخوت ہوجائے' جس ہے احمّال بھی جنگ و جدال کانہ رہے تو اس صورت میں زنا جائز ہوجائے گا؟ کیو نکہ علت حرمت کی مرتفع ہے ' ہرگز نہیں۔ حالا نکہ جو علت بتلائی گئی تھی وہ یہاں مرتفع ہے۔ اب تو بہت خاموش ہوئے۔ پھریہ قصہ نقل کرکے فرمایا کہ نہایت افسوس ہے که اس زمانے میں بعضے نو تعلیم یافتہ حضرات ہرامر کی علت دریافت کرنے کی فکر میں ہیں اور ای طرح اکثر احکام شریعت پر اعتراض کرتے ہیں 'حالا نکہ جس کانام فہم

ہے اس کی ہوابھی انہیں نہیں گئی۔

# (۳) قرآن کریم کومصری لہجے میں بلاقصد تغنی پڑھناجائز ہے

بعض لوگوں نے اپنا پہ شبہ بیان کیا کہ مصری لوگ قرآن کو گھن اور تغنی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور پہ ممنوع ہے۔ تو مصری لہج میں قرآن پڑھنا بھی ممنوع ہوگا۔ مولانا نے فرمایا کہ تغنی کی دوصور تیں ہیں۔ ایک تو پہ کہ قواعد موسیقی پر منظبق مولانا نے فرمایا کہ تغنی کی دوصور تیں ہیں۔ ایک تو پہ کہ قواعد موسیقی پر منظبق ہی ہوجائے۔ سوادل صورت ندموم ہی کا ہو مگر وہ اتفاقاً کسی قاعد ہ موسیقی پر منظبق بھی ہوجائے۔ سوادل صورت ندموم ہے اور دو سری محمود اور اس پر کسی فتم کا اعتراض کرتا صحیح نہیں۔ دیکھو قرآن مجید اور حدیث شریف میں بعضے جملے ایسے ہیں کہ ان میں مصراعیت کی شان ہے اور بعض بالکل موزون ہیں لیکن وہ چو تکہ بلا قصد ہیں اس لئے یہ اعتراض نہیں کیا جا بعض بالکل موزون ہیں لیکن وہ چو تکہ بلا قصد ہیں اس لئے یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ یہ وَ مَا عَلَمْمَاهُ الْشِيْعُورَ کے فلاف ہیں۔ پس جس طرح شعروہ ہے جس سکتا کہ یہ وَ مَا عَلَمْمَاهُ الْشِيْعُورَ کے فلاف ہیں۔ پس جس طرح شعروہ ہے جس میں قصد وزن کا ہو نہ وہ جس میں اتفاقاً وزن ہوجائے۔ ای طرح تغنی میں بھی تفصیل ہے۔

(۳) جس شخص کو جس وقت حضور ملاکی بعثت کی خبر ہنچے'

#### ایمان لانا ضروری ہے :

ایک صاحب نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ تو میرااعتقادے کہ جناب رسول

ریم ماڈیکی بعث عام ہے لیکن یہ خلجان ہوتا ہے کہ امریکہ میں نہ تو خود حضور

ریم ماڈیکی کی بعث عام ہے لیکن یہ خلجان ہوتا ہے کہ امریکہ میں نہ تو خود حضور

ماڈیکی تشریف لے گئے اور نہ صحابہ کرام "میں ہے کسی کو حضور ماڈیکی نے وہال

ماڈیکی آگر ایسا ہوتا تو ضرور کہیں منقول ہوجاتا طالا نکمہ منقول نہیں۔ نیز

امریکہ کا حال بہت بعد میں معلوم ہوا ہے کہ ایک جہاز غلط رہتے پر ہولیا تھا اور وہ

وہاں بہتے گیا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہاں بھی کچھ لوگ رہتے ہیں۔ جب وہاں آپ

ک دعوت نہیں پنجی تو نبوت عام کیے ہوئی؟ جواب میں فرمایا کہ بعث عامہ کے معنی سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ بعث کے عام ہونے کے معنی سے ہیں کہ جب بھی جس کسی کو حضور سائٹ اللہ کی بعث کی خبر پنجی اور وہ آپ پر ایمان نہ لائے اور احکام قبول نہ کرے مضور سائٹ اللہ کی بعث کی خبر پنجی اور وہ آپ پر ایمان نہ لائے اور احکام قبول نہ کرے تو وہ کافر ہے اور سے معنی نہیں کہ حضور سائٹ اللہ کے زمانے میں حضور سائٹ اللہ کی بعث تو وہ کافر ہے اور سے معنی نہیں کہ حضور سائٹ اللہ کے بعد اب کوئی شبہ نہیں ہے۔ پس کی خبر ساری ونیا کو ہوگئی تھی۔ اس تقریبے بعد اب کوئی شبہ نہیں ہے۔ پس امریکہ میں جس دفت خبر بہنجی اسی وقت سے وہاں کے لوگ مکلف ہوں گے۔ امریکہ میں جس دفت خبر بہنجی اسی وقت سے وہاں کے لوگ مکلف ہوں گے۔

(۵) مولوی کانفس بھی مولوی ہو تا ہے <u>:</u>

فرمایا کہ مولوبوں کانفس بھی مولوی ہو تا ہے۔اس کوالیں تاویلیں سوجھتی ہیں کہ دو سروں کا تو وہاں تیک ذہن بھی نہیں جا سکتا۔ چنانچہ ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے اور ان کو پانچے سوروپے کی ضرورت تھی۔ سکنے لگے کہ کسی رکیس کے پاس آپ سفارش لکھ دیں۔ میں نے عذر کیااور کما کہ مجھے کسی کے ساتھ اس قتم کی بے تکلفی اور ایبا تعلق نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ آخر آپ سے بہت سے ذی وسعت دینی تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بلا رضامندی کسی کے اس پر بار رکھنا جائز نہیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے آخر خرچ کرنا خلاف خوشی خاطرایک قشم کا مجاہدہ تو ہے اور تعلیم مجاہدہ کاتم کو حق حاصل ہے۔ تو ان لوگوں کو بطور محاہدہ کے فرما ، بیجئے۔ بعنی ان سے پانچ سو روپیہ خرچ کرنے کو کہتے تاکہ ان سے رذیلہ بخل دور ہوجائے۔ میں نے کہا کہ اول تو کیا ضروری ہے کہ ان میں بخل کی صفت ہو ہی۔ ممکن ہے کہ وہ اس ہے بالکل پاک ہوں اور اگر ہو بھی تو سے کیا ضروری ہے کہ اس کے ازالے کی میں یمی صورت تجویز کروں اور آگریہ صورت بھی اس کے ازالے ک تجویز کی جائے تو اس کی کیا ضرورت ہے کہ اس انفاق کامصرف آپ ہی کو قرار دیا جائے۔ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اچھا آپ لوگوں کے نام بتلاہئے۔ میں اول ان سے بوچھوں گا کہ ایک مخص ایسا چاہتے ہیں <sup>اک</sup>یا

میں سفارش لکھ دوں؟ کہنے گئے کہ یوں تو وہ قبول نہ کریں گے۔ میں نے کما کہ میں اس کے خلاف نہیں کرسکا۔ کیونکہ لا یہ حل مال امر الا بسطیب نفسہ آ ترکنے گئے کہ اچھا آپ ان سے دریافت ہی کر لیجے۔ چنانچہ ان سے دریافت کیا گیا۔ سب مقامات سے جواب میں رقوم ہی آگئیں اور الفاق سے سب کا مجموعہ پانچ سو روبیہ تھا۔ میں نے وہ سب روبیہ ان مولوی صاحب کے حوالے کیا اور میں نے کہا کہ دیکھئے کیونکر مل کما کہ دیکھئے کوئکر مل کما کہ دیکھئے کوئکر مل

# (۲) مولد شریف کو بوجہ اقتران منکرات منع کیاجا تا ہے:

فرمایا کہ چو نکہ مولد شریف میں بے حد امور خلاف شرع پیدا ہو گئے ہیں ، اس لئے ہم اس کو منع کرتے ہیں یعنی اکثر سننے والے سود خور رشوت خور ہوتے ہیں۔ پڑھنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ قصائد اور غزلیات میں اکثر مضامین کفرید ہوتے ہیں اور اہل محفل اکثر امارد اور بے نمازی ہوتے ہیں۔ روایات اکثر موضوع اور مخترع ہوتی ہیں۔اس لئے عام طور ہے اس کو منع ہی کیاجائے گا۔اب اگر کوئی شخص میر کھنے گئے کہ میں ان تمام خرابیوں سے پاک کرکے مجلس منعقد کر تا ہوں تو اس کو بھی اس حالت اکثریہ کو دیکھ کراجازت نہ دی جائے گی۔ اور اس کی مثال الی ہے کہ مثلاً ہیضہ اور ویا کے زمانے میں حاکم ضلع کو بیہ معلوم ہو کہ امرودیا ککڑی سے رطوبت بڑھے گی اور اس سے مرض پیدا ہو گاتو وہ عام حکم دیدے گا کہ کوئی شخص امردد و ککڑی نہ کھائے اور نہ اسے فروخت کرے اور اگر پولیس کسی کے یاں دیکھے گی تو فوراً تلف کردے گی۔اس وفت میںاگر کوئی پیہ کہنے لگے کہ میں صحیح المزاج ہوں مجھے اجازت دیدی جائے یا کوئی فروخت کرنے والا بیہ کھے کہ میں صحیح المزاج لوگوں کے ہاتھ فروخت کروں گانو کیاان کو اجازت ہوجائے گی ، ہرگز نہیں بلکہ تھکم عام رہے گا۔ ای طرح پیال بھی تھم عام رہے گا۔ اس لئے ہم منع کرنے 

#### (<u>ے) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال بڑھ کر ہے :</u>

حضرت ابرائیم و حضرت استعیل علیہ ما وعلیٰ نبینا الصلوۃ والسلام کے قصد ذکرے بہ ظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت استعیل حضرت ابرائیم ہوگئے تھے ہیں۔ کیونکہ حضرت ابرائیم تو صرف دو سرے ہی کی جان لینے پر راضی ہوگئے تھے جو ظاہراً زیادہ کمال نہیں اور حضرت استعیل تو خود اپنی جان دینے پر راضی ہوگئے تھے۔ مولانا نے فرمایا کہ ایسانہیں بلکہ اس سے بھی حضرت ابرائیم ہی کی افضلیت معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ حضرت استعیل کے فعل کا حاصل خود کشی تھا اور وہ اتنا دشوار نہیں جتنا فرزند کشی اور حضرت ابرائیم علیہ السلام کا فعل پسر کشی تھا اور یہ حضرت ابرائیم علیہ السلام کا فعل پسر کشی تھا اور یہ خفت دشوار ہے کہ اپنے بے قصور بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذریح کرنے پر آمادہ ہو جو جائے۔

## (۸) قربانی محض امنتال امرہے:

بعض لوگوں کو شبہ ہو تاہے کہ ایام جج میں میدان منی کے اندر بزاروں جانور ذکح ہوتے ہیں اور ان کو یوں ہی دہا دیا جاتا ہے۔ یہ اضاعة مال ہے۔ مولاناً نے فرمایا کہ تواب محض امنتال امر میں ہے (اور وہ اراقة وم ہے۔ احمد حسن) باتی گوشت کا کھانا یا دہا دینا دونوں برابر ہیں اور اس کی تائید میں محمود و ایاز کی حکایت بیان فرمائی کہ موتی توڑنے کے لئے محمود نے سب کو حکم دیا۔ ایاز نے امنتال کیا۔ گو وہ موتی ضائع ہوا مگر امنتال سے اس کی قدر بڑھی اور دو سرے امراء پر امنتال نہ کرنے سے عماب

### (٩) حضرت ابراہیم گامقصود امتحان تھا :

فرمایا که حضرت ابراہیم علیه السلام نے جو حضرت استعیل علیه السلام

ے یہ فرمایا کہ اِنِی اُری فِی الْمَنَامُ اَنِیْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَری۔

اس ہے یہ مقصور نہ تھا کہ اگر حضرت اسلیل راضی نہ ہوئے تو میں اپنے ارادے ہے باز رہول گا بلکہ مقصود امتحان تھا کہ ان کا جواب سیں۔ مگر سجان اللہ حضرت اسلیل علیہ السلام بھی آخر نبی ہونے والے تھے۔ اگر چہ اس وقت کمن تھے لیکن استعداد نبوت سے بلا تال یہ جواب دیا کہ یا آبتِ افْعَلْ مَا تُوهُ مَرُ سَتَجَدُنِی اِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِیْن۔

(۱۰) حضور ملائلیوم کی تخطی ر**قاب میں** کسی کی ایذا یا تذکیل کا

### اختال نہیں ہے :

فرمایا کہ مدین میں جو حضور ملائی باب تخطی رقاب فرمانا آیا ہے اس

ے کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ تخطی تو ممنوع ہے 'چر آپ نے کیوں اس کاار تکاب
فرمایا۔ بات یہ ہے کہ ممانعت کی دو دجہیں ہیں۔ ایک تو ایڈاء مسلمین 'دو سرے
تذلیل مسلمین۔ چنانچہ لوگوں کو غرباء و مساکین کی گردنوں کو پھاندتے تو دیکھا ہوگا
نیکن امراء کی گردنوں کو پھاندتے بھی نہ دیکھا ہوگا اور غضب یہ کہ آئیں تو سب
کے بعد اور بیٹھتا چاہیں سب ہے آگے اور یہ دونوں امر حضور مالی آئی کی تخطی
رقاب میں مفقود ہے۔ اس ہے کسی کو نہ ایڈاء پہنچی تھی اور نہ تذلیل کااخمال تھا
اور صحابہ تو افضل الامم ہیں 'حضور مالی آئی کی ہے جاں غار ہیں۔ حضور مالی آئی کی کہ جیوان اور احجار بھی جن میں قوت ادراکیہ بہت کم
موریت عامہ کی تو یہ صالت ہے کہ حیوان اور احجار بھی جن میں قوت ادراکیہ بہت کم
ہوتی ہے دہ بھی آپ پر قربان ہوتے ہے۔

#### (۱۱) ہر کمال ہے اگلادرجہ موجود ہے :

۔ حضرت مولانا گنگوہی ؒ کے متوسلین میں ایک صاحب کو حضرت مولاناؒ کے کسی مکتوب میں بیہ مضمون د کیھے کر کہ بخدا مجھ میں کوئی کمال نہیں شبہ ببیدا ہوگیا کہ مولانا قتم کھاکرایی بات فرماتے ہیں تو ہم نہ یہ اعتقاد کرسکتے ہیں کہ قتم غلط ہے اور نہ اس مضمون کی صحت کا عقاد کرسکتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مولاناً نے فرمایا مرادیہ ہے کہ جن باتوں کو مولانا کمال سمجھتے ہیں ان سے اپنے کو خالی بتاتے ہیں۔ ان میں قتم بچی ہے۔ کیو نکہ ان حضرات کی نظر نمایت عالی ہوجاتی ہے۔ لیکن جن امور کو ہم کمالات سمجھتے ہیں ان کے حاصل ہونے میں شبہ نمیں 'ان کی نفی نمیں کی جاتی۔ انفرض کامل اپنے کو کامل نمیں سمجھتے اور اسی طرح مبتدی بھی۔ لیکن فرق اتنا ہو تا ہے کہ مبتدی کو اضطراب ہو تا ہے اور منتہ بول کو سکون ہو تا ہے۔ باقی طلب دونوں جگہ رہتی ہے۔

## (۱۲) برا آدمی نیک کے پاس آئے تواہے نفع ہو گا:

ایک شخص نے اعتراض کیا کہ شریعت میں صحبت بدکی نمی آئی ہے اور صحبت نیک کاامر آیا ہے۔ بس اگر برا آدی نیک آدی کے پاس جائے اور نیک اس سے اجتناب نہ کرے تو وہ نیک نہ رہے گا۔ چو نکہ منہی عنہ کاار تکاب کیا' اور اگر نیک آدی اس سے بچاتو پھر صحبت نیک ہی طرح منتفع ہو۔ پس ہر حال میں صحبت نیک کا میسر آنا تحت د شوار ہے۔ جو اب میں فرمایا کہ شمادت تجربہ سے معلوم ہو تا ہے کہ طالب ہی شد متاثر ہو تا ہے اور مطلوب موثر ہو تا ہے۔ پس جب برا ۔ آدی طالب بن کر نیک کے پاس آیا ہے تو اس کو نفع ہو گااور چو نکہ نیک مطلوب ضروری نہ ہو گا در چو نکہ وہ نیک اس بدکی صحبت کا طالب نمیں ہے للذا وہ اس کو ضروری نہ ہو گا اور چو نکہ وہ نیک اس بدکی صحبت کا طالب نمیں ہے للذا وہ اس کو موثر نہ ہوگا وہ رہوگا اور نہ ممنوع ہوگا بلکہ عین امنتال امر ہے۔ موثر نہ ہوگا ، تو یہ اجتماع نہ مصر ہوگا اور نہ ممنوع ہوگا بلکہ عین امنتال امر ہے۔

فرمایا کہ ایک شخص نے یہ شبہ کیا کہ جناب رسول مقبول ملی اللہ ایک ازواج

مطهرات نو تھیں۔ (نظر کو ناہ میں) شہوت پرسی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور ماٹنگری میں تمیں مردوں کی قوت تھی اور ایک روایت میں ہیں ہیں ہیں۔ پس اس حالت میں آپ کو روایت میں ہے کہ آپ میں سو مردوں کی قوت تھی۔ پس اس حالت میں آپ کو ایک روایت کی بناء پر ایک سو ہیں اور دو سری کی بناء پر چار سوعور تیں کرنی چاہئیں تھیں۔ اس حساب سے کہ ایک مرد کو چار عور تیں درست ہیں۔ تو صرف نو پر اکتفاء کرنا ہے انتا صبر کی دلیل ہے 'شہوت پرسی کا کہاں وسوسہ رہا؟

#### (۱<del>۴۷)</del> فساد عقیدہ راس الامراض ہے:

فرمایا کہ سال گزشتہ ہے پ**یشترایک مرتبہ علی گڑھ میں** پرنسپل کے پیشی کے منثی چند طلباء کی موجود گی میں آئے اور کہنے لگے کہ یہ ں ۔ طلباء کے متعلق جس قدر شکایتیں سی جاتی تھیں دیکھنے سے زیادہ حصہ ان کا غلط نکا۔ میں نے ان کے جواب میں کماکہ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص ہے کسی نے آکر کما کہ فلان مقام پر آپ کالڑ کا فلال فلال اور فلال فلال امراض میں مبتلا ہے۔ وہ اس کو س کر نهایت بریشان ہو کروہاں پنچااور دیکھا کہ اکثرامراض سے صحیح سالم ہے'نہ کہیں کوئی زخم ہے نہ پھڑیہ ہے۔ نہ پیرمیں ورد ہے نہ ہاتھ میں نہ کان میں نہ کسی عضو میں ورم ہے۔ لیکن صرف ایک مرض وبائی میں مبتلا ہے کہ اس کو سرسام ہو گیا ہے اور اس کے دماغ کی حالت متغیر ہو گئی ہے اور اب کوئی گھڑی میں اس کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ پس اس وفت کوئی مخض اس ہے آکر کھے کہ آپ گھبرائیے نہیں' نہ علاج کی فکر سیجے کیونکہ آپ نے جس قدر مرض سناتھااس کا کثر حصہ تو غلط ہے۔ صرف ایک مرض اس کولاحق ہے۔ کیااس تسلی ہے وہ باپ مطمئن ہوجائے گایا ہے کے گاکہ بیر گوایک مرض ہے مگر ہزار مرضول ہے بھی بردھ کرہے۔ تو کیامیں اس حالت میں اس سے بے فکر ہو سکتا ہوں۔ اسی طرح یہاں فساد عقائد کاجو مرض ہے وہ راس الامراض ہے۔ تو اس کے ہوتے ہوئے زیادہ حصہ جزئیات کاغلط نکلنے سے ہے فکری کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ ایک ہی ہلاکت کے لئے کافی ہے۔ بہت سی بداعمالیوں کی ضرورت نہیں۔اس جواب ہے وہ ساکت ہو گئے۔

## (۵۱) اکبراله آبادی کااشکال رفع ہوگیا :

فرمایا کہ الہ آباد میں سید اکبر حسین صاحب بج پینشنر نے ایک مولوی صاحب سے بوجھا کہ قرآن میں مآآر سَلْنَامِنَ رَّسُولِ اِلْاَبِلِسَانِ قَوْمِهِ ارشاد عاور ہمارے حضور مالی ایک کی زبان عربی تھی اور ان دو مقدموں سے وسوسہ ہوتا ہے کہ حضور مالی آبی کی امت عجم نہیں ہیں۔ ان مولوی صاحب نے شاید جو کچھ ان کو معلوم تھا بیان کیا۔ میرے ذہن میں اسی وقت یہ القاء ہوا کہ اس سے تو صرف انا لازم آیا کہ حضور مالی آبی کی قوم عرب تھی۔ سویہ واقعی امرہے۔ کیونکہ قوم کہتے ہیں لازم آیا کہ حضور مالی آبی کی قوم عرب تھی۔ سویہ واقعی امرہے۔ کیونکہ قوم کہتے ہیں برادری کو اور ظاہر ہے کہ اقوام عجم آپ کی برادری نہیں ہیں۔ اس سے یہ کب لازم آیا کہ عجم حضور کی امت بھی نہ ہوں۔ کیونکہ بِلِسَسَانِ اُمَّتِهِ نہیں فرمایا اور مارادری کی مرادری کی مرادف نہیں ہے۔ اس جواب کی جب اطلاع بج کم صاحب کو ہوئی تو بہت خوش ہونا فصوص سے ثابت ہے۔ اس جواب کی جب اطلاع بج صاحب کو ہوئی تو بہت خوش ہوئے اور سوار ہوکر میرے پاس آئے۔ اس کے بعد موجہ کو متعدد مرتبہ اللہ آباد میں ملاقات کا اتفاق ہوا اور بہت عنایت فرماتے ہیں۔

# (<u>١٦) وَوَ حَدَكَ ضَالاً مِي ضَالاً كَارْجِمِهِ ناواقف ہے :</u>

فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے آپ ہے کچھ پوچھنا ہے لئیکن پہلے آپ اس آیت کا ترجمہ کرد پیجے: وَ وَ جَدَلَ فَ صَالَا فَهُ لَذی ۔ میں نے کہا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پایا آپ کو ناواقف پس واقف بنادیا۔ یہ ترجمہ سن کروہ بالکل خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا کہ اب جو پچھ آپ پوچھنا چاہتے تھے پوچھے۔ کہنے لگے کہ اب تو پچھ بھی نہیں رہا۔ میں نے کہا کہ آپ کو غالباً کسی ترجے میں لفظ گمراہ دیکھ کر شبہ ہوا ہے۔ سو سمجھنے لفظ گمراہ ہماری اصطلاح میں اس شخص پر اطلاق کیاجا تا ہے جو باوجود راہ حق کے معلوم ہونے کے بھراس راہ ہے بے راہ ہو' بخلاف عربی اور فارس کے کہ اس میں لفظ صلال اور کمرای عام ہے اس بے راہی کے بعد جو بعد راہ بتلانے کے ہواور اس ناواقفی راہ کو بھی جو قبل راہ بتلانے کے ہو۔

#### (۱۷) کثرت عبادت نہیں قلت عبادت سے منع کیا گیا ہے:

فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور ملی آلیا نے صوم و صال ہے اور میں شب کی بیداری ہے منع فرمایا ہے۔ اس سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضور ملی آلیا ہے نے کثرت عبادت سے منع فرمایا ہے۔ گرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ارشاد سے تکثیر عبادت کا طریق بتلایا ہے اور تقلیل عبادت سے روکا ہے کہ اس ارشاد سے تکثیر عبادت کا طریق بتلایا ہے اور تقلیل عبادت سے روکا ہے تھوکا کرکے بھوکا ہے آلیو نکہ جب ایک شخص اپنی وسعت سے زیادہ بیدار رہے گایا وصال کرکے بھوکا رہے گاتو متبجہ بیہ ہوگا کہ قوئی کمزور ہوکر معمولی عبادت کی بھی طاقت نہ رہے گا اور اعتدال کے ساتھ کام کرنے سے عمر بھر دوام کرسکے گا۔

# (۱۸) دو بظاهر متعارض احادیث میں لطیف تطبیق:

فرمایا کہ حدیث لا عدوی اور حدیث فر من المحفوم فرار لئے من الاسد میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ دفع تعارض کے لئے لوگوں نے ایک حدیث کو محکم اور دو سری کو ماول کہا ہے ، مگریہ مطلب نہیں کہ اپنی رائے ہے کچھ دست اندازی کی ہے۔ علماء اس سے بالکل بری ہیں بلکہ جس میں تاویل کی جاتی ہے دو سری نص کی ضرورت سے کی جاتی ہے۔ تو بعض نے تو حدیث لا عدوی کو محکم قرار دیا ہے۔ اور دو سری حدیث میں تاویل کی ہے اور بعض نے اس کے عکس

صدیث ٹانی کو محکم اور حدیث اول کو ماول کما ہے۔ پہلوں نے کما ہے کہ فرار از مجذوم کا تحکم عقید ۂ باطل تعدیہ مرض سے حفاظت کی غرض سے فرمایا گیا ہے اور دو سروں نے کہ جن پر **نداق** حکماء غالب تھا ہے کہا کہ تعدیبہ تو صحیح اور مشاہد ہے تو حدیث لا عدوی کے معنی یہ ہیں کہ بیرامراض بالذات متعدی نہیں۔ <sup>یع</sup>نی جملاء عرب حکماء یو نانبین کی طرح یوں منجھے تھے کہ بعض امراض بالذات متعدی ہیں۔ مثلاً جیسے خدا نے آگ میں جلانے کی خاصیت رکھی ہے تو جب کوئی چیز آگ سے ملاتی ہوگی آگ اس کو ضرور جلائے گی۔اس میں عاد تأتخلف نہیں ہو سکتا۔ بس لا عدوی ہے اس اعتقاد کو روکا ہے اور پیر مطلب نہیں کہ تعدید کامطلقاً تحقق نہیں۔ اپس طاعون کے مقام ہے عدم خروج کا تھم فرقہ اولیٰ کی تحقیق کی بناء ہر تو ظاہر ہی ہے کہ جب عدوی نہیں تو کیوں بھاگتے بھرواور طاعون کی جگہ میں نہ جائے کا حکم اس لئے کہ ضعیف الاعتقاد لوگوں کے اعتقاد میں عدم تعدیہ میں کمی نہ ہ جائے۔ بعنی ممکن ہے کہ ان کی تقدیر میں موت من الطاعون لکھی ہو اور اس مقدر کا و قوع طاعون کی جگہ جاکر ہو اور بوں سمجھے کہ یہاں آنے ہے بیاری لگ گئی اور اس طرح اعتقاد خراب ہو جائے۔ باقی دو سرے فرقے کی تحقیق کی بناء پر بھاگنے ی ممانعت کی وجہ تو میہ ہو گی کہ حقوق مرضلی کی اضاعۂ لازم نہ آئے۔ بیعن جب تمام تندرست وہاں ہے بھاگ جائیں تو بیاروں کی دیکھے بھال کون کرے گااور اگر وہ مر جائیں تو ان کی تجینرو تنفین کیسے ہوگی اور بیاری کی جگہ نہ جانے کا حکم تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ تعدیہ کاسب نہ ہوجائے اور تتمیہ مسکلہ خروج کا بیہ ہے کہ اب اگر سب سے سب شہرے باہر چلے جائیں تو جائز ہے جیساحضرت مولانا گنگوہی ؓ فتوی دیتے تھے لیکن بعض کار ہنااور بعض کا باہر چلے جانا بیہ جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ باہر ہے آگران کی خبر گیری کرتے رہیں تو بعض کاجانابھی مضا کقنہ نہیں ہے۔ مگرفناء بلد ہے دور نہ ہوں۔ اور دو سری توجیہ سے کہ ان کے اعتقاد کے موافق تعدیہ لازم

نہیں بلکہ بھی تعدیہ ہوتا ہے اور بھی نہیں ہوتا۔ تو تعدیہ مشکوک ہوا۔ اب عدم خروج کا تھم تو اس لئے ہے کہ بزدلی کے عیب سے تحرز رہے اور نیاری کی جگہ جانے کی ممانعت اس لئے کہ نہور سے اجتناب رہے۔ کیونکہ امر مشکوک سے بھاگنا جیسے بزدلی ہے اور دونوں عقلا جیسے بزدلی ہے ایسے ہی محتمل الفرر جگہ میں جانا بھی نہور ہے اور دونوں عقلا ممنوع ہیں اوریہ توجیہ مجھے زیادہ پہند ہے۔

# (۱۹) وو متضاد حقیقتی ایک دل میں جمع نہیں ہوتیں :

فرمایا کہ امریکہ سے ایک شخص نے اشتہار دیا کہ میرے دو دل ہیں۔ اکثر لوگول نے اس کاانکار کیااور تمام عالم میں ایک شور کچ گیااور لوگوں نے سوالات تیار کرکے بھیجے۔ فضلاء شیعہ میں ہے بھی ایک صاحب نے جو علم طب اور ہیئت و ریاضی سے واقف تھے اس کے رد میں ایک طویل تقریر اس دعوے کی تکذیب میں لکھی اور اس کو طبع کرایا۔ میں نے بھی اس کو دیکھا مگر مجھے بیند نہیں آئی۔ کیونکہ محض دلا کل طبیہ ہے اس کی نفی یاعدم امکان ثابت نہیں ہو سکتا۔ میرے پاس بھی اس کے متعلق سوال آیا تھا۔ میں نے اس کے دوجواب کھے۔ ایک نو ظاہر نظرمیں نهایت وقع تھا۔ اور دو سرا واقع میں وقیع تھا۔ منثاء شبہ کاپیہ تھاکہ قرآن مجید میں ہے: مَاجَعَلَ اللّهُ لِرَجُل مِّنْ قَلَبَيْن فِيْ جَوْفِهِ- تو دعوى اس آيت كے خلاف ہے۔ جواب اول توبیہ تھا کہ کلام اللہ میں لفظ ماصنی ہے ارشاد فرمایا ہے۔ مرادیہ ہے کہ زمان نزول وحی تک ایبانہیں ہوا تھا۔ اس سے مستقبل میں نفی لازم نہیں آتی۔ دوسراجواب کہ وہی باوقعت جواب ہے یہ ہے کہ کلام اللہ میں بطور مثال کے فرمایا ہے۔ زیدین حاریہ حضور مائٹی کے متبنی زوجہ کے قصہ میں مقصودیہ ہے کہ بنوت اور عدم بنوت دونوں وصف جمع نہیں ہوسکتے۔ جیسے ایک مخص کے دو دل نہیں ہوسکتے اور تمام مثالوں میں اکثریت کااعتبار ہو تا ہے۔ اس میں کلیت ضروری خیں اور فرمایا کہ بیہ میرے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے اور تکذیب واقعہ کی بلا ضرورت اور ردوانکار میرے نزدیک مشکل غیر صحیح ہے اس واسطے کہ اول تو ممکن ہے کہ اول تو ممکن ہے کہ اول تو ممکن ہے کہ ان دلائل تکذیب کا کوئی اس سے اقویٰ دلیل سے رد کرے۔ دو سرے دلائل اس شخص کے مقابلے میں کانی نہیں ہیں جس نے مشاہرہ کیا ہو۔ دلائل اس شخص کے مقابلے میں کانی نہیں ہیں جس نے مشاہرہ کیا ہو۔

(۲۰) آنخضرت سلی ملیمی کا استنجاء کے فوراً بعد تبہم فرمانا ایک

## خاص مصلحت کی بناء پر تھا:

فرمایا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور میں النہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور میں النہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور میں النہ ایک محصے خون ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ وضو ہے پیشتری موت آجائے اور پانی تک نہ پہنچ سکوں۔ اور دو سری حدیث میں آیا ہے کہ مامن نہیں الا وقلہ حیر - تو اس سے بہ شبہ ہوتا ہے کہ جب ہرنبی کی موت اختیار سے آتی ہے تو وہ اختیال کمال تھاجس کی بناء پر حضور میں آئی ہے اور اختیار تھا کہ حضور میں آئی مورت میں آپ کو اختیار تھا کہ حضور میں آپ کو اختیار تھا کہ آپ مورت میں آپ کو اختیار تھا کہ آپ قبل وضوموت کو اختیار نہ فرماتے۔ جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ یہ تو مسلم ہے آپ قبل وضوموت کو اختیار نہ فرماتے۔ جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ یہ تو مسلم ہے کہ نبی کی موت ان سے دریافت کر کے اور ان کو اختیار دے کر آتی ہے لیکن ہے کیا ضروری ہے کہ دریافت کرنے وقت بھی یہ امر ذبین میں آئے کہ مجھے اتن مملت لینی چاہئے کہ وضو کر لوں۔ ممکن ہے کہ دو سرے اہم امور اس وقت ذبین میں ہوں اور اس کی طرف النفات بھی نہ ہو۔

# (۲۱) کسی نے مسکے کا شخراج تقلید کے منافی نہیں <u>:</u>

مولوی عبدالعلیم صاحب نے دریافت کیا کہ تقلید شخصی کے کیامعنی ہیں جبکہ سب مسائل صاحب ند ہب نقول نہیں۔ فرمایا کہ ایک شخص نے جو قواعد مقرر کردیئے ہیں ان کے موافق عمل کرنا یہ تقلید شخص ہے۔ تواگر ان قواعد سے کوئی دوسرابھی مسائل کا متخراج کرلے تو وہ مقلد ہی رہے گا۔

# (۲۲) مهمان کے مذاق کالحاظ رکھنا چاہئے :

فرمایا کہ ایک مرتبہ دیوبند میں لیفٹنٹ گور نرصاحب کے استقبال کے لئے حشمت و آرائش ظاہری بہت ہوئی تھی۔ اس کی نقل چند روز کے بعد ایک قصبے میں کی گئی۔ مدرے کے جلے کے موقع پر اور علماء کو مدعو کیا۔ انقاق سے میں کی مذر کی وجہ سے نہیں جاسکا تھا۔ حضرات علماء دیوبند خصوصاً حضرت مولانا محمود حسن صاحب سلمہ اللہ تعالی اس خرافات کو دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ دائی نے بطور شکایت کے ایک سوال تیار کیا کہ غیرند ہب کے آدمی کے لئے جو اہتمام کیا گیا بطور شکایت کے ایک سوال تیار کیا کہ غیرند ہب کے آدمی کے لئے جو اہتمام کیا گیا وہ کی سے اگر وہی ہم نے اپنے علماء کے لئے کیا تو اس کو ناجائز کما گیا۔ اس کی کیا وجہ ؟ میں نے جواب میں کھا کہ اگرام صبیف ضروری ہے 'لیکن اگرام مذاق صبیف کے موافق جو بین میں جو کچھ کیا گیا اس میں گور نر ہو تا ہے نہ کہ دائی کی رعایت تھی اور آپ کے جلے میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے صاحب کے مذاق کی رعایت تھی اور آپ کے جلے میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے صاحب کے مذاق کے بالکل خلاف تھا۔ اس لئے یہ جائز نہ تھا' لیکن سے جواب اس اضیاف کے مذاق کے بالکل خلاف تھا۔ اس لئے یہ جائز نہ تھا' لیکن سے جواب اس لئے یہ جائز نہ تھا' لیکن سے جواب اس کئے یہ جائز نہ تھا' لیکن سے جواب اس کئے رہا گیا کہ معرض کی نیت اعتراض سے صالح نہ تھی۔ باتی فی نفسہ اتنا تکلف کسیر ابھی منامی نہ تھا۔

# (۲۳) شجرة الزقوم اور ثمرة الزقوم مين فرق ہے:

فرمایا که مولوی بدرالاسلام صاحب کیرانوی برادر ذاده مولوی رحمته الله صاحب مهاجر نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ قرآن مجید میں شَبَحَرَةُ الزَّقُوْمِ کو اہل جہنم کی غذا فرمایا ہے اور اہل عرب اس کا پھل کھاتے ہیں اور وہ نمایت لذیذ ہو تا ہے۔ اور وہال اس کا ایک موسم ہو تا ہے۔ اور وہال اس کا ایک موسم ہو تا ہے۔ اور وہال اس کا ایک موسم ہو تا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ فوراً میری سمجھ میں اس کا جواب یہ آیا کہ قرآن میں شَبِحَرَةُ الزَّقُومِ کو اہل جنم کا طعام فرمایا ہے اور اہل عرب شمر ہ الزقوم کھاتے ہیں اور ان الزَّقُومِ کو اہل جنم کا طعام فرمایا ہے اور اہل عرب شمر ہ الزقوم کھاتے ہیں اور ان

دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ چنانچہ ہمارے ہندوستان میں بیری کا درخت خاردار ہو تا ہے مگراس کا کچل کھایا جاتا ہے اور وہ نہایت لذیذ ہو تا ہے۔ خصوصاً جھڑ بیری میں تو بہت ہی کانٹے ہوتے ہیں مگر کچل اس کا بھی کھایا جاتا ہے۔ اس تقریر ہے مولوی بدرالاسلام صاحب بہت خوش ہوئے۔

# (۲۴) بطور رقیہ کوئی چیز پڑھنے پر اجرت لینا جائز ہے :

فرمایا کہ اہل دیو بہذیرِ ختم بخاری کے باب میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سے
لوگ خود تو ختم و تمالیل کو منع کرتے ہیں اور بھی بھی خود اس کے مرتکب ہوتے
ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ختم بخاری حصول ثواب کے لئے پڑھ کر بھی اس پر نذرانہ
نمیں لیا جاتا بلکہ شفاء مریض کے لئے یا مقدمہ حق میں غلبہ حاصل کرنے کے لئے
پڑھا جاتا ہے اور مقاصد دنیوی پر اجرت لینا جائز ہے۔



# مقالات حكمت

#### بنالله إلخزالؤينس

طهارت قلب کے ساتھ نماز کی ظاہری حالت بھی مقصود بالذات ہے

سبق اربعین میں امام کی اس عبارت کے متعلق کہ مقصود طہارت قلب ہے' فرمایا کہ امام کے ظاہری الفاظ ہے ہیہ معلوم ہو تا ہے کہ طہارت جسم و طہارت توب اور ظاہری صورت صلوۃ مقصود بالذات نہیں ہے۔ بیہ صرف ذریعہ اور واسطہ ہے اور مقصود بالذات صرف طہارت قلب ہے۔ حالاتکہ یہ نصوص کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ اگر مقسود بالذات قلب کی طہارت اور اس کاذاکر ہو جانا ہو تا تو چاہئے تھا کہ اگریہ ذکراور طہارت کسی دو سرے ذریعے سے حاصل ہوجائے تو نماز کی کوئی ضرورت نہ رہی اور نہی غلطی ہے جو فلاسفہ اور جاتل صوفیہ کو پیش آئی کہ انہوں نے اصل مقصود ذکر قلب کو قرار دے کران سب چیزوں کو آلات اور ذرائع قرار دیا اور سب کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ راز اس میں بیہ ہے کہ اگر نماز روائے مفید بالكيفيت كے مشابہ ہوتى توبيہ ممكن تھاكہ اس كيفيت اور مزاج كى دوسرى چيزوه فأكده دے سكتی جو فائدہ كه صلوة كا ہے ليكن نماز بالكيفيت مفيد نہيں بلكه مشابه دوائے مفید بالخاصہ کے ہے کہ اگر میں صورت بہ ہیئت کذائیہ ہو تووہ فائدہ اور قرب اس پر مرتب ہو سکتا ہے جو اس پر متفرع ہے اور اگریہ ہیئت اور پیہ صورت نہ ہو تو ہرگزوہ فائدہ مرتب نہیں ہوسکتا۔ پس امام کابیہ کہنا کیہ مقصود طہارت قلب ہے اور طهارت بدن وغیرہ تشریعی غیر مقصود اور ذربعہ ہیں ماؤل ہے بعنی مقصود بالذات دونوں ہیں۔ مگرایک کو دوسرے پر ایس فضیلت ہے جیسے مقصود بالذات کو مقصور بالعرض پر اور امام کو اس موہم عنوان کے اختیار کی نوبت اس لئے آئی کہ امام جس طرح کامل صوفی ہیں اسی طرح منگلم اور فلسفی بھی ہیں۔ فلاسفہ کی نظر میں اس کو قریب کرنے کے لئے مجارا تابیہ فرما دیا کہ مقصود تو بیہ ہے اور طہمارت ظاہری اس کا ذربعہ ہے اور اس حکمت کی وجہ ہے مشروع ہوا ہے۔ فرمایا کہ بعضے ایسے کلاموں کو ظاہر پر محمول کرکے غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ چنانچہ آجکل بیہ مرض لوگوں میں ہے که وه اول احکام کی علت تلاش کیا کرتے ہیں اور جب علت نہیں ملتی تو حکمت کو علت سمجھ کر اس کو جواب میں پیش کردیتے ہیں۔ حالانکہ علت کی حقیقت مايترتب عليه الحكم ٢ اور حكمت كي حقيقت مايترتب على الحكم ہے اور تعیین حکمت چو نکہ اکثر جگہ نص سے نہیں محض امر قیای ہے للذا تھم ا مخترعہ میں مخالف جانب کا بھی قوی احتمال ہاقی رہتا ہے۔ پس اگر کسی وفت میں پیہ حکمت مخترعہ مخدوش ہوجائے تو معلل کی نظر میں اس سے تعلم خداوندی بھی مخدوش ہو جائے گا۔ سالم روش یہ ہے کہ یوں کیا جائے کہ احکام میں حکمتوں کا ہونا یقینی لیکن تعیین چو نکه شارع نے نہیں کی اس لئے ہم بھی نہیں کرتے اور ہمارے امنتئال کی بناء صرف تھم باری ہے گو ہم کو حکمت معلوم نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر طهارت قلب مقصود بالذات ہوتی اور ظاہری ہیئت صلوۃ مقصود نہ ہوتی تو ضرور تھا تحكم صلوة كوكسي علت كے ساتھ (مثلًا لان قلبك مطلم) دائر كياجا تاكه جهال وہ علت ہوتی تھکم ہوتا' جہال نہ ہوتی نہ ہوتا۔ لیکن جب باری تعالیٰ نے ایسانہیں کیاتو ہم کو نہی کمنا چاہئے کہ نماز خود مقصود بالذات ہے۔ یہ دو سری بات ہے کہ طہار ت معنوی بھی مقسود ہو۔ اس کے بعد نماز ظاہری کے بھی مقصود بالذات ہونے کی تائید میں فرمایا کہ میرے نزدیک تو روح کو عالم ناسوت میں بھیجنے کی اصلی غرض یہی ہے کہ بذرلعِه اعضاء اس سے بیہ خاص ہیئت ادا ہو اور اس کا خاص نواب اور قرب اس کو حاصل ہوسکے۔ کیونکہ عالم ملکوت میں رہ کر روح ہے یہ ار کان ادا نہیں ہو سکتے تھے بوجہ آلات نہ ہونے کے۔ پھر فرمایا کہ امام کے کلام کی توجیہ یوں ہو کی ہے کہ انہوں نے صرف ظاہری اعمال پر متوجہ رہ جانے اور طہارت باطنی کو چھوڑ دیئے پر اوگوں کو ملامت کی ہے۔ گویا مقصود میہ ہے کہ صرف ظاہری صورت پر بس نہ کرو' دل کو بھی صاف کرو۔

#### (r) کافرے معجد کے لئے چندہ لینا مناسب نہیں:

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ کافراگر مبجد میں کوئی چیزد ہے تو اس کالینا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ فقہاء نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر اس کے بزدیک بھی وہ قربت ہو تو اس کالینا جائز ہے اور چو تکہ اکثر ہندہ مساجد کی خدمت ثواب سمجھ کر کرتے ہیں اس لئے اس وقت بہت علاء ایسے لینے دینے کو جائز سمجھتے ہیں گر اس میں میرا ایک خاص خیال ہے۔ وہ یہ کہ فقہاء نے جو یہ کہا ہے کہ اس کے نزدیک قربت ہو 'اس کامطلب کیا ہے؟ آیا یہ کہ فقہاء نے جو یہ کہا ہے کہ اس کے نزدیک قربت ہو۔ یہ جسیا بیت المقدس کی خدمت عیسائیوں کی طرف سے کہ ان کے ندہب ہیں قربت ہو جیسا بیت المقدس کی خدمت عیسائیوں کی طرف سے کہ ان کے ندہب ہی میں قربت ہو تو پہتے ہو فارت ہندوؤں کے کہ ان کی طمت میں مسجد کی امداد قربت معلوم نہیں ہوتی۔ دو سرے قطع نظر جواز و عدم جواز کے اس میں مجھے یہ بھی خیال ہے کہ اس مورت میں کافر کا حسان ہو تا ہے اسلام پر اور سے مناسب نہیں ہے۔

## (۳) اعظم گڑھ میں بدعات متعارفہ کم ہیں :

ضلع اعظم گڑھ اور اس کے اطراف کے متعلق فرمایا کہ بحد اللہ یہاں بدعات متعارفہ کم ہیں۔

#### (۴) ہزرگوں کے سامنے اپنی بات پر زیادہ اصرار نہ کرنا چاہئے :

فرمایا کہ بزرگوں پر زیادہ اصرار کسی امر میں کرنامناسب نہیں۔ اس کے بعد مولوی فتح محمہ صاحب کا واقعہ گنگوہ تشریف لے جانے اور اپنی گاڑی میں سے اتر پڑنے اور مولانا محمد یعقوب صاحب کا واقعہ تھانہ بھون تشریف لانے کا بیان فرمایا۔
پہلی حکایت کا تتمہ یہ فرمایا کہ میں جب گاڑی ہے اتر پڑا اور مولانا پر بیٹے جانے کا
اصرار کیا۔ مولانا نے عذر فرمایا تو مجھ کو قرائن ہے معلوم ہوا کہ مولانا کو گاڑی میں
سوار ہوناگراں ہے۔ میں نے پھر زیادہ عرض نہیں کیا۔ مولانا پیادہ روانہ ہوگے اور
میں سوار روانہ ہوا۔ لیکن راستے میں معیت نہ رکھی کہ خلاف ادب تھا اور دو مری
حکایت کا تتمہ یہ فرمایا کہ مولانا نے استنجاء کی ضرورت ظاہر فرمائی۔ میں نے عرض کیا
کہ بھتگی کو بلاکر پاضانہ صاف کرادوں۔ فرمایا نہیں اس کی صاحت نہیں۔ میں نے
زیادہ اصرار نہیں کیا اور بتلادیا۔

#### (۵) مرد اور عورت فطری طور پریکسا<u>ل نہیں :</u>

فرمایا کہ نئے تعلیم یافتہ لوگ مرد و عورت میں مساوات کے مدعی ہیں۔ حالا تکہ طبعۂ اور فطرتا دونوں میں فرق بین ہے۔ چنانچہ تمام اداؤں میں یہ تفاوت مشاہد ہیں۔

#### (۲) ہدید کا پچھ حصہ واپس کرنادرست ہے :

فرمایا کہ ایک تحصیل دار جو مجھ سے مرید بھی ہیں انہوں نے مجھے بیجیس روپے دیئے۔ میں نے دس لئے' باقی واپس کردیئے۔ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ زاکد محض وضع داری سے لائے تھے اور لینے میں دس ہی کی تخصیص اس لئے کی گئی کہ اس روز میں نے دس روپے کی لکڑیاں قرض منگائی تھیں اور دعاء کی تھی کہ اے اللہ دس روپے دیدے۔ اس لئے اس سے کم لینے کو خلاف ادب سمجھا۔

### (2) ﷺ كوطبيب كامل كى طرح ہونا چاہئے:

فرمایا کہ ہمارے حصرت قبلہ '' فرمایا کرتے تھے کہ شیخ کو طبیب ہونا جائے' یعنی یہ دیکھنا چاہئے کہ طالب کو کتناعلم ہے' کتنی قوت ہے' کس قدر فرصت ہے۔ مگر آ جکل جو نکہ سلوک قاعدے سے تعلیم نہیں کیاجا تا اس لئے جو قاعدہ کی بات بتلا تا ہے اس پر شبہ خشکی کا ہو تا ہے۔ اب میہ حالت ہے کہ سب کو ایک لکڑی ہے ہانکا جاتا ہے۔

## (٨) ناك كاجيمدواناخلاف اولى ہے:

## (٩) مصالح مخترعه کو احکام شرعیه کی بناء قرار دیناغلط ہے :

فرمایا کہ جولوگ مصالح مخترعہ کو بناء احکام شرعیہ تعبدیہ کی قرار دیتے ہیں ان کا رد اس آیت ہے ہو تا ہے کہ خدا تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف میں فرماتے ہیں جبکہ انہوں نے حضرت بلال "کو خرید کر آزاد کردیا تھا۔ وَ مَنَا لِاَ حَدِیدِ مِنْ نَعْمَة تُحْرَٰی کِ اللّا اَبْتِعَآءَ وَ جَهِ رِبّهِ الْاَعْلٰی کَ تواس مِن ان کے فعل کا سب نَفی اور اسٹناء کرکے متحصر فرما دیا ہے ابتاء وجہ رہہ میں حالا نکہ اس میں یہ بھی ایک مصلحت تھی کہ قوی ہمدردی ہے اور ایک کافر کے ظلم حالا نکہ اس میں یہ بھی ایک مصلحت تھی کہ قوی ہمدردی ہے اور ایک کافر کے ظلم سے ان کو چھڑایا۔ دو سرے اس میں بڑی قباحت یہ ہے کہ اگر وہ دنیوی مصالح کی دو سرے طریقے ہے حاصل ہونے لگیں اور اسلام پر ان کے مرتب ہونے کی توقع نہ رہے تو چو نکہ اسلام کو مقصود بالعرض رکھاہے اور مصالح دنیویہ کو مقصود بالذات نہ رہے تو چو نکہ اسلام کو چھوڑ کر دو سرے طریقے کو اختیار کرلیں گے۔ اس کے متحد یہ ہوگا کہ اسلام کو چھوڑ کر دو سرے طریقے کو اختیار کرلیں گے۔ تیسرے یہ مصالح ہیں مختینی اور تخینات بہت آسانی ہے مخدوش ہو کئے ہیں۔ تو تیسرے یہ مصالح ہیں محتینی اور تخینات بہت آسانی ہے مخدوش ہو کئے ہیں۔ تو تیسرے یہ مصالح ہیں محتینی اور تخینات بہت آسانی ہے مخدوش ہو کئے ہیں۔ تو تیسرے یہ مصالح ہیں محتینی اور تخینات بہت آسانی ہے مخدوش ہو کئے ہیں۔ تو تیسرے یہ مصالح ہیں تخینی اور تخینات بہت آسانی ہے مخدوش ہو کئے ہیں۔ تو تیسرے یہ مصالح ہیں تخینی اور تخینات بہت آسانی ہے مخدوش ہو کئے ہیں۔ تو تیس کی محتور کی محتور کیا ہو کھوڑ کی دو سرے طریقے کو اختیار کیا ہو کر کو کیا ہو کیا ہو

اگریہ بھی مخدوش ہوجائیں تو چو نکہ تھم شرعی اس پر مبنی سمجھا گیا تھاللذا وہ تھم بھی مخدوش ہوجائے گا۔ پھر فرمایا کہ اگریہ علوم مقصود ہوتے تو حضرات صحابہ " ان کی تحقیق کے زیادہ مستحق تھے لیکن صحابہ " نے بھی ایسے سوال نہیں کئے۔

### (۱۰) الله تعالی کے ہر فعل میں کئی حکمتیں ہیں:

فرمایا که حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب "نے فرمایا که خدا تعالی کے ہر فعل میں مصالح ہیں۔ مثلاً چوری کی تخلیق ہی ہے کہ اس کی بدولت لاکھوں آدمیوں کو طلال روزی ملتی ہے۔ مثلاً قفل بنانے والے دروازہ کو اڑ بنانے والے بلکہ کفر کی تخلیق میں بھی کہ مسلمانوں کے لئے طرح طرح کے استحقاق ثواب کا وہ سبب بن جا آئے۔ اس لئے مولانا فرماتے ہیں :

کفرہم نبیت بہ خالق حکمت آست : وربمانسیت کنی کفر آفت است (۱۱) بغیرہائتھ اٹھائے بھی دعا کرنا درست ہے :

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ دعا کے لئے مروج طور پر ہاتھ اٹھانے میں ہوجہ دیر تک دعامائگنے کے چو نکہ مونڈ ھے اور بازود کھنے لگتے ہیں اس لئے یا توسلسلہ جلدی ختم کرنا پڑتا ہے یا خیال بٹ کر حالت دعا میں فرق آتا ہے۔ اگر بغیر ہاتھ اٹھائے عرض معروض کی جائے تو نخوت و کبر کاشائبہ تو نہ ہوگا۔ مولانا ؒ نے فرمایا کہ ضیں۔

#### (۱۲) کا فرکے لئے ہدایت کی دعاکرنا درست ہے :

انہیں صاحب نے دریافت کیا کہ اسپنے ساتھ سلوک واحسان کے صلے میں کفار کے واسطے دعائے بہودی دارین و ہدائیت کرنی جائز ہے یا نہیں؟ مولاناً نے فرمایا کہ صرف ہدایت نیک کی دعاکامضا کفتہ نہیں۔

### (۱۳) جن کاحق ادا نہ کرسکے ان کے لئے دعائے مغفرت کر تا رہے:

انہیں صاحب نے دریافت کیا کہ تعلقات دنیادی کی وجہ ہے جن اوگوں کے حقوق ادا کرنے رہ گئے ہیں یا جن لوگوں کو برا کہا گیا یا غیبت کی گئی اور اب فرادی فرادی ان کا تصفیہ بوجہ تفرق اور عدم موجودگی ان لوگوں کے ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ اس سے گلوگزاری کیے ہو سکتی ہے۔ مولانا ؒ نے فرمایا کہ اپ ساتھ ان کے لئے بھی دعائے مغفرت کی جائے۔

#### (۱۴) آمدن بارادت کامعنی آمدن بعقیدت ہے:

فرمایا کہ آمدن بارادت و رفتن باجازت کے جو معنی عوام میں مشہور ہیں وہ صحیح نہیں بلکہ اس مقولے میں ارادت کے معنی عقیدت کے ہیں اور مطلب ہیہ کہ عقیدت سے اگر کسی کے پاس جائے تو اس کی اجازت حاصل کئے بغیر رخصت نہ ہو اور دلیل اس کی ہیہ ہے کہ سے مقولہ معاشرت کے متعلق ہے اور معنی مشہور اصول معاشرت کے متعلق ہے اور معنی مشہور اصول معاشرت کا ایک ضروری العل مسئلہ اس کی ہیں۔ کیونکہ معاشرت کا ایک ضروری العل مسئلہ ہیں ہے کہ کسی کو کسی سے تکلیف و تکدر نہ ہو اور اس میں مہمان کو سخت سے کہ کسی کو کسی ہے تکلیف و تکدر نہ ہو اور اس میں مہمان کو سخت تکلیف ہے کہ وہ بدون اجازت میزیان کے رخصت نہ ہوسکے۔

### (١٥) ماتھ ہے سلام كرتے ہوئے بيشاني ير ماتھ لگانامناسب نہيں:

فرمایا کہ سلام کے وقت جو اکٹرلوگوں کی عادت ہاتھ اٹھانے کی ہے یہ عادت میں خرد کیک ضروری الترک ہے۔ کیونکہ سلام کے ادا ہونے میں تو ہاتھ اٹھانے کو کوئی دخل نہیں۔ بس ہاتھ اٹھانا محض تعظیم کے لئے ہے اور غالباس کی اصل یہ ہے کہ بعض سلاطین نے اپنے سلام کے لئے سجدہ تجویز کیا تھا۔ چند روز تک تو وہ سجدہ اپنی اصلی ہیئت میں ہاتی رہا۔ پھرچو نکہ ہروقت زمین پر جھکنا گونہ تکلف تھا اس سجدہ اپنی اصلی ہیئت میں ہاتی رہا۔ پھرچو نکہ ہروقت زمین پر جھکنا گونہ تکلف تھا اس کے لئے کو رکھنا اور کھے جھکنا شروع کے کے دست کو زمین کا قائم مقام کرکے اس پر پیشانی کو رکھنا اور کھے جھکنا شروع

کردیا۔ چنانچہ سے رسم آج تک ای ہیئت سے باقی ہے اور ناپبندیدہ ہے۔ البتہ اگر مخاطب دور ہو کہ وہاں تک سلام کی آواز بہنچنا مشکوک ہو اعلام کے لئے ہاتھ سے اشارہ کردینا جائز ہے نمین چیٹانی پرلگانے کی کوئی وجہ نہیں۔

### (۱۲) بیعت کی حقیقت معاہدہ اصلاح ہے <u>:</u>

ایک صاحب نے بوجھا کہ بیعت کی حقیقت کیا ہے اور اس کی ضرورت کمال تک ہے؟ فرمایا کہ بیعت کی حقیقت ہے دونوں جانب سے معاہدہ ہونا۔ پیر کی طرف سے یہ کہ میں تہماری گرانی کروں گااور مرید کی طرف سے سے کہ میں اتباع کروں گا۔

### (کا) مقصود بالذات عبادت <u>ہے</u>:

ایک صاحب نے پوچھا کہ کوئی ایسا ورد ہے یا نہیں کہ اس کے پڑھنے ہے میرے دل میں سکون واطمینان اور شوق پیدا ہو؟ فرمایا کہ یہ مطلوب ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی ورد ہڑھااور یہ ہاتیں پیدا نہ ہوئیں آپ اپنے آپ کو ناکام سمجھیں گے اور زیادہ پریٹانی ہڑھے گی۔ مقصور تو محض تعبد ہے اور ورد مثل دوا کے ہے۔ کیا کوئی دوا کو شوق سے بیتا ہے!

### (۱۸) مختلف مسائل میں مختلف اماموں کے قول پر عمل کرنا جائز نہیں

ایک صاحب نے پوچھا کہ مختلف مسائل میں مختلف مجتمدوں کے قول پر عمل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ جائز نہیں 'کیونکہ دین پابندی کانام ہے اور اس میں مطلق العنانی ہے۔

### (۱۹) مسجد کاچنده کسی اور جگه لگانا جائز نهیس <u>:</u>

ایک صاحب نے پوچھا کہ مساجد میں اگر وقف کا مال زائد از ضرورت ہو تو

اس کو جنگ ترکی میں دیناجائز ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ علاوہ روایت نہ ملنے کے اس میں ایک بڑی خرابی ہیہ بھی ہے کہ اس میں ایک راہ نکلتی ہے۔ آئندہ ممکن ہے کہ دو سرے مدارس اور انجمن والے اپنی ضرور توں کے لئے مانگیں۔

### ، (٢٠) تعبير بے تكلف سمجھ آجائے توبيان كرنے ميں حرج نہيں

ایک شخص نے تعبیر کے متعلق دریافت کیا کہ اس باب میں کیا معمول رکھا جائے؟ تو فرمایا کہ اگر ہے حکلف سمجھ میں آجائے تو بیان کردے 'اختراع نہ کرے۔

### (۲۱) بیچ کی اذان درست ہے:

فرمایا که بچه اگر سمجهتام و تواس کی اذان دا قامت معتربهوگی۔

#### (۲۲) ٹیپ ریکارڈ ہے آیت سجدہ سننے سے سجدہ واجب نہیں ہو تا

فرمایا کہ فونو گراف میں آیت سجدہ من کر سجد ہو تلادت واجب نہ ہو گا 'کیو نکہ وہ تلادت نہیں۔ فقہاءنے اس کی نظیر لکھی ہے کہ صدا اور طویطے کے پڑھنے سے سجدہ واجب نہیں ہو تا۔

#### (۲۳) امراء سے نہ ملناہی بمترہے:

امراء کے متعلق فرمایا کہ ان لوگوں ہے الگ رہناہی زیادہ مناسب ہے۔

#### (۲۴) مروجه بیمه حرام ب

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ عمر کا بیمہ جس کی صورت ٰ ہیہے کہ سمپنی مثلاً دس برس تک کا بیمہ کرے اور دس روہیہ ماہوار اس فخص سے لے تو اگر وہ دس برس تک کا بیمہ کرے اور دس روہیہ ماہوار اس فخص سے لے تو اگر وہ دس برس کے اندر مرجائے تو سمپنی ایک ہزار روہیہ اس کے وار توں کو دے گی اور اگر وہ دس برس تک زندہ رہا تو ایک ہزار روہیہ اس کو دے گی۔ یہ صورت جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ یہ جائز نہیں۔ یہ بالکل قمار کی صورت ہے۔

#### (۲۵) مسلمان کاذبیحہ ہندو سے خرید نادر ست ہے :

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ اگر گوشت کا تا جر ہندہ ہو اور ذائ مسلمان ہو تو کیا مسلمان کے ذمہ یہ واجب ہے کہ اس گوشت کے ختم ہونے تک اس ہندہ تا جرکے پاس بیشار ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ بے شک ضروری ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ اس کی سمل صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان ابنا مملوک جانور ذرج کرے اور ذرج کرکے پھراس کو ہندہ کے ہاتھ بچے ڈالے۔ پھر وہ ہندہ اپنی دکان پر لاکر فروخت کرے۔ اس صورت میں ختم گوشت تک مسلمان کے رہنے کی ضرورت نہیں۔

## (٢٦) نهي عن المنكر كاسليقه برشخص كونيس بوتا:

ایک صاحب نے اپنا واقعہ بیان کہا ہے۔ ایک حافظ صاحب معجد میں باتیں بہت کیا کرتے تھے۔ میں نے ان کو کھا کہ آپ معجد میں باتیں نہ کیا کریں۔ کیا آپ کو اپنے حافظ ہونے پر گھمنڈ ہے۔ اس پر وہ حافظ صاحب بیٹھ رہے اور دو دن تک معجد میں نہیں آئے۔ مولانا نے فرمایا کہ ان کے بیٹھ رہنے کا گناہ آپ بر بھی ہوا۔ پھر فرمایا کہ بعض مفسرین نے جو لکھا ہے: وَلَّنَکُنْ مِنْکُمْ اُمَّةً مِیں کہ مِنْ تبعیضیه کے بعض مفسرین نے جو لکھا ہے: وَلَنَکُنْ مِنْکُمْ اُمَّةً مِیں کہ مِنْ تبعیضیه کے بیٹھ کہ ہر صحف کو امرا المعروف کا سلے نہ بھی ہو تا اور اس واسطے ہر صحف کا کہنا گوارا نہیں ہوتا۔

#### (٢٧) تاجر كونرم مزاج بوناچائے:

کے لئے لازی معلوم ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ زبی بھی تجارت کے لئے لازی معلوم ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ حدیث میں بھی آیا ہے: رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً سمحا اذاباع سمحا اذابات سمحا اذابات کہ ماکن الرفق فی شی الازانه۔

## (۲۸) پیرکی حالت سفرمین مرید ہونا مناسب نہیں :

فرمایا کہ جو اوگ سفر کرتے ہیں ان کو چاہئے کہ جس سے مرید ہونا چاہیں اس کے گھر جاکر مرید ہوں۔ تاکہ اس کی نشست و برخاست 'بولنا چالنا' رضاو غضب ' اکل و شرب سب کو د مکھ سکے اور جانچ سکے۔ اور کسی مسافر سے بیعت نہ ہونا چاہئے۔ کو نگر سفر میں کم و بیش ہر نخص اپنے کو بناکر ہی رکھتا ہے۔ تو اس کی اصلی حالت کا بیتہ نہیں چل سکتا۔ البہ نہ جو لوگ سفر نہیں کرسکتے جیسے معذورین و حالت کا بیتہ نہیں چل سکتا۔ البہ نہ جو لوگ سفر نہیں کرسکتے جیسے معذورین و مستورات وہ مجبور ہیں۔

# (۲۹) ٹیکسی وغیرہ کا کرایہ لے کرکے سوار ہونا چاہتے :

ایک صاحب نے دریافت، کہا کہ یکہ اور گاڑی کا کراہے سرکار کی طرف سے جو متعین ہوتا ہے آگر کراہے کرتے فقت اس پر بیکہ والا راضی نہ ہواور اس سے زیادہ کنے لگے تو کس قدر دینا چاہئے۔ فرایا کہ جتناوہ ٹھمرائے اس قدر دینا چاہئے اور بے ٹھمرائے بھی سوار ہونا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر سوار ہوتے وقت اس سے یہ کمہ دیا جائے کہ جو بچھ کراہے بہ نرخ سرکاری مقرر ہے ہم اس قدر دیں گے اور وہ راضی ہوجائے کہ جو بچھ کراہے بہ نرخ سرکاری مقرر ہے ہم اس قدر دیں گے اور وہ راضی ہوجائے تو جائز ہوسے بھر فرایا کہ وگ توجہ ہی نہیں کرتے ورنہ ذرائی اصلاح سے بموجائے تو جائز ہوسکتے ہیں۔ بھے، اس مثال میں کہ اگر نرخ سرکاری کے اعتاد پر بلا تقریح کراہے کے بیٹے جاتے تو درست نہ تھا اور اگر اسی نرخ کے حوالے سے بلا تقریح کراہے کے بیٹے جاتے تو درست نہ تھا اور اگر اسی نرخ کے حوالے سے بلا تقریح کردی تو جائز ہو گیا کراہے بدانا نہیں بڑا۔

# (۳۰) چھوٹوں کو سواری ہے پہلے انز ناچاہئے:

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ کو تھی یا گاڑی سے اترتے وقت چھوٹوں کے لئے ادب کیا ہے؟ آیا بزرگول سے، اول اتریں یا ان کے بعد اتریں۔ مولانانے فرمایا کے دوب کیا ہے؟ آیا بزرگول سے، اول اترنا ادب ہے۔ کہ بزرگول سے اول اترنا ادب ہے۔ کہ جو پچھ میں سمجھے ہوئے ہوں دہ تو یہ ہے کہ بزرگول سے اول اترنا ادب ہے۔

کیو نکہ اول انرنے والا نینچے رہے گا۔ نیز جو پہلے انسان گاوہ بچھلے کی راحت رسانی کے لئے گویا آمادہ ہے۔

### (۱۳۱) کسی کو گھیر گھار کرلاناپیندیدہ نہیں :

ایک صاحب نے عرض کیا کہ جناب کی واہی مفرکے دفت اپ بھائی کو مطلع کردوں کہ وہ فلال اسٹیشن پر آگر ملاقات کر ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ اگر وہ خود رغبت ملاقات فلاہر کریں تو مضا گفتہ نہیں۔ اقر گھیر گھار کر کسی کو لانا میں اس کو پہند نہیں کرتا۔ اور وجہ اس کی ہیہ ہے کہ اس زمانے میں خود غرض لوگول نے بیہ شیوہ اختیار کرلیا ہے کہ دو سرول کے ذریعے ۔ اوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اسی وجہ ہے اس قسم کی حرکات ہے لوگول کو اور غرضی کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ اور بی طرز دین کی شان مطلوبیت کے خلاف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں اس باب اعتقاد طرز دین کی شان مطلوبیت کے خلاف ہے، اور کی وجہ ہے کہ میں اس باب اعتقاد میں کرتا کی نگہ اس میں شبہ ہوتا ہے کہ یہ شخص مشیر اصل شیخ کی ساز سے گھر گھار کرتا ہو گا۔

### (۳۲) بیعت نفع کاموقوف علیہ بھی نہیں ہے :

بعض لوگ بیعت ہونے پر اصرا کم رہے تھے اور مولاناانکار فرمارہ ہے کہ بیعت ہونا کچھ ضروری نہیں۔ آجکل وگی نے بیعت کو موقوف علیہ نفع کا بلکہ بعض نے خود ای کو مقصود بالذات آرا، دے رکھا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو بیہ کہا جائے کہ ہم تم کو بیعت کئے لیتے ہیں گر آئیم کچھ نہ کریں گے تو وہ راضی ہوجائے گا اور اگر اس کا تعکس کہا جائے تو راضی نہ وجائے گا۔

### (٣٣٣) نسبت مع الله كاالقاء أب دم نهيس موتا:

فرمایا کہ نسبت مع اللہ کا القال آ۔ دم سے نہیں ہو تا بلکہ رفتہ رفتہ ہو تا ہے کہ دیکھنے والوں کو بیتہ بھی نہیں چلز کہ اس کی کیاحالت ہو گئی۔ مگر چند روز کے بعد خود بھی معلوم ہونے لگتا ہے کہ میں کیا ہے کیا ہو گیا۔ جیسے بچہ روزانہ بڑھتا ہے لیکن دیکھنے والوں کو اس کا پہتہ بھی نہیں چلتا مگرجو دس برس پہلے اس کو دیکھے چکا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کتنا فرق ہو گیا ہے۔

## (۳۴۳) معجزہ بلااسباب اور شعبدہ سبب خفی پر مبنی ہو تا ہے

المعجزة امريقع بلاسب طبعي يعنى جم امركا وقوع بلا واسطه اسباب طبعيه كه مور والفرق بين الشعبدة والمعجزة ان الاولى مستندالى سبب طبعى خفى لا يقف عليه الاالماهر في الفن فيمكن تكذيب مدعى النبوة بها بعد الحذاقة فيها والثانية تصدر بلا سبب طبعى وهو حارق للعادة غير داحل تحت القدرة البشرية.

#### (<u>۳۵)</u> چنده میں جبرجائز نہیں :

فرمایا کہ مدارس کے چندوں کے بتعلق بیشہ سے میری یہ رائے ہے کہ زور دے کراور دباؤ ڈال کروصول نہ کئے جائیں اوراس طرز کو سدا سے میں ناجائز کہتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ عجیب تفصیل قرآن شریف کی آیات سے ال گئی جس پر اس کے قبل بھی نظرنہ ہوئی تھی۔ فرمایا کہ چندہ لینے میں ایک سوال کا مرتبہ ہے اور وہ جائز ہے اور سند اس کی کلام مجید کی ناجائز ہے اور ایک ترغیب کا مرتبہ ہے اور وہ جائز ہے اور سند اس کی کلام مجید کی اس آیت سے ملتی ہے۔ خدا تعالی مذمت سوال میں ارشاد فرماتے ہیں کہ: لا یک اس آیت سے ملتی ہے۔ خدا تعالی مذمت سوال میں ارشاد فرماتے ہیں کہ: لا یک یک گؤن النّاس الحکاف ہوتا ہے، وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ اُمَّةٌ یَّلْمُونْ اِلْی الْدَیْنِ اللّٰ مَا وُرُونِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا وَرُونِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا ور یہ اور وہ بغیر سلسلہ تعلیم و تعلم ممکن نہیں اور یہ سلسلہ حفاظت دین ضروری امرہے اور وہ بغیر سلسلہ تعلیم و تعلم ممکن نہیں اور یہ سلسلہ حفاظت دین ضروری امرہے اور وہ بغیر سلسلہ تعلیم و تعلم ممکن نہیں اور یہ سلسلہ

بغيراعانت مالي چل نهيس سكتابه پھراعانت ايك امرخير كامقدمه اور اس كاموقوف عليه ہے۔ للذا خیرہے ' بلکہ ایک امر ضروری کامقدمہ ہونے کی وجہ سے ضروری ہے اور ترغیب خیر کی خیر ہی ہے۔ بھر فرمایا کہ جس طرح علماء کو اجازت نہیں کہ دہاکر سوال کریں' اسی طرح اہل دنیا کو اجازت نہیں کہ ترغیب پر اعتراض کریں۔ کیونکہ خدا تعالى ارشاد فرماتے بين: إِنَّمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَالَعِبٌ وَّلَهُ وَّ وَّانْ تُومِنُوْ اوَ تَتَّقُوْا يُوتِكُمْ أَجُوْرَكُمْ وَلاَ يَسْئَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ- إِن يَّسْئَلُكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْحَلُوْا وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ- هَٱلْنَتُمْ هٰتُولَاءِ تُدُعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّهِ- فَمِنْكُمْ مَّنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ فَانَّمِا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهُ- وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَآء- وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ تُمَّلاً يَكُونُوْ آمَثَالُكُمْ- بس كافلاصه يه به كه اگر تم لوگ ایمان لاکر متقی بن جاؤ تو خدا تعالی تم کو اجر بھی دے گا اور تم سے تمهارے مال کاسوال نہ کرے گا۔ کیونکہ اگر تم سے تمہارے مال کاخدا تعالی سوال کرے اور سوال میں مبالغہ بھی کرے تو تم ضرور کبل کروگے اور تمہارے کجل کو سی سوال ظاہر کردے گا(گویا اڑ کر سوال کرنے کا خاصہ بیہ ہے کہ اس پر دینے کوجی نہیں جاہتااور انسان انکار ہی کردیتا ہے اور اسی طبعی خاصہ کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ خدائم سے تمہارے مال کاسوال نہ کرے گا۔ لیکن اس سوال نہ کرنے سے بیہ نہ سمجھنا چاہئے کہ بالکل چھٹکارا ہو گیا اور اب کوئی بات بھی ہمارے ذمہ نہیں رہی کیونکہ باوجود سوال نہ کرنے کے) اے لوگو تم کو انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت (ترغیب) دی جائے گی اور تم لوگوں کی محبت مال اور دینی ہے پروائی ہے یہ خیال ہے کہ پچھ لوگ تم میں ہے ترغیب پر دینے میں بھی بخل کریں گے۔ لیکن یہ سمجھ لو کہ وہ لوگ اپنا ہی نقصان کریں گے (کیونکہ اس اعطاء کا نثواب ان ہی کو مکتا ہے) خدا (تو تمہارے مالوں ہے) بالکل غنی ہے اور تم (اس کے افضال اور انعامات کے) سرایا

محتاج ہواور (سن رکھو کہ) اگر تم لوگ (اس طرح بھی دسینے ہے) پھروگ تو خدا تعالیٰ (تم کو نیست و نابود کرکے) تمہاری جگہ دو سری ایک قوم پیدا کرے گا کہ وہ تم جیے نہ ہول گے۔ پس اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اگر اڑ کر سوال کرنے پر انکار کیاجائے تو چندال عیب نہیں 'کیونکہ انسان کا طبعی خاصہ ہے۔ لیکن اگر محض ترغیب پر انکار کیا جائے تو سخت وہال کا ندیشہ ہے۔ پس چندہ مانگنے والوں کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہئے کہ دبانے اور شرمانے ہے کام نہ لیس 'محض ترغیب کا مضا گفتہ نہیں اور اس کی دو صور تیں ہیں۔ یا تو خطاب خاص ہوئی نہیں اور یا اگر خاص خطاب ہو تو ایسے بے صور تیں ہیں۔ یا تو خطاب خاص ہوئی نہیں اور یا اگر خاص خطاب ہو تو ایسے بے شکلف دوست سے ہوجو بلا تکلف تم سے انکار بھی کر سکے۔

### (۳۱) معصیت کے تقاضے پر ہر گز عمل نہ کرے:

فرمایا کہ بعض او قات سالک کی طبیعت بیں معصیت کا نقاضا پیدا ہو تا ہے اور وہ اپنے نفس کو روکتا ہے۔ روکنے سے نقاضا اور بھی بڑھتا ہے۔ اس وقت نفس اور شیطان سے رائے دیتے ہیں کہ اگر تم اس وقت اس کام کو کرلوگ تو نفس نقاضنے سے فالی ہوجائے گا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ اس نقاضے کو معدوم کردیتا اور اس تاویل سے اس معصیت کو جائز بلکہ اس کے اس نقاضے کو معدوم کردیتا اور اس تاویل سے اس معصیت کو جائز بلکہ اس کے ارتکاب کو اس وقت ضروری سمجھ کر کرلیتا ہے۔ حالا نکہ سے خت غلطی بلکہ الی ارتکاب کو اس وقت ضروری سمجھ کر کرلیتا ہے۔ حالانکہ سے خت غلطی بلکہ الی ارتکاب سے وہ رفیلہ جڑ پکڑ لیتا ہے اور پھرانسان بھی اس کے ازالے پر قادر نہیں ہو تا۔ ایسے موقع پر نفس کو ہرگز اجازت ارتکاب نہ دینی چاہئے اور کائل ہمت سے روکنا چاہئے۔ باوجود روکنے کے بھی اگر نقاضائے نفس نہ ججے تو اور کائل ہمت سے روکنا چاہئے۔ باوجود روکنے کے بھی اگر نقاضائے نفس نہ ججے تو اس کی پچھ برواہ نہ کرے 'کیونکہ انسان سے نقاضائے نفس پر مواخذہ نہیں ار نکاب جرم پر مواخذہ ہے۔ نیز اس صورت میں خفیف ہونے کے بعد پھر بھیشہ کو رفیلہ جرم پر مواخذہ ہے۔ نیز اس صورت میں خفیف ہونے کے بعد پھر بھیشہ کو رفیلہ خور بخود دب جاتا ہے۔ اس نقاضے کا بھی علاج ہے۔

### (٣٤) تنگی میں صدقہ کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے :

اربعین باب الزکو ق سَبَقَ در هم مائة در هم فرایا ظاہریہ ہے کہ حدیث میں جو سَبَقَ فرایا گیا ہے اس کی وجہ بشاشت قلب نہیں بلکہ اعطاء فی العسر ہے۔ مثلاً ایک شخص کے پاس ایک ہی ورہم ہاوروہ اس نے دے ڈالا اور ایک شخص کے پاس دو سو درہم ہیں 'ان میں سے سو درہم اس نے دے ڈالے تو کیک شخص کے پاس دو سو درہم ہیں 'ان میں سے سو درہم اس نے دے ڈالے تو کیلے کو باوجود ایک اور سو کے عظیم الشان تفاوت کے اس دو مرے پر ترجیح ہے۔ کیو تکہ اس نے نفس پر زیادہ جرکیا اور اس کو خدا سے زیادہ محبت معلوم ہوئی کہ باوجود حاجات اور علی کے پھر بھی دینے سے در لیخ نہیں کیا۔

### (٣٨) صدقه مين تضاعف کي کوئي حد نهين:

فرمایا که حدیث میں آیا ہے کہ سات سو تک صدقہ کو بڑھایا جاتا ہے۔ اس میں عدد خاص مراد نہیں محض زیادتی مراد ہے۔ لیکن حدیث تفتر ق امتی ثلث وسبعون میں ظاہراً عدد خاص مراد ہے۔ میں نے عرض کی کہ فرق تو بہت ہیں اور اگر اصول فرق مراد ہیں تو وہ بہت کم ہیں۔ فرمایا کہ عدد کی تعیین حدیث میں منصوص ہے اور معدود کی تعیین اجتمادی اور قیاسی ہے۔ ممکن ہے کہ ہم نے جس امر کو بنا اور اصل سمجھا ہو وہ بناء اصل نہ ہو اور جن امور کو فرع سمجھا ہو وہ اصل ہوں۔

#### (۹۳۹) وساوس کاعلاج ذکر میں مشغولی ہے:

فرمایا کہ انسان چاہتا اور کوشش و سعی کرتا ہے کہ اس کے ول میں سوائے خیال محبوب بعنی باری تعالیٰ کے اور کوئی خیال نہ آنے پائے۔ اس کے لئے طرح طرح کی تدبیریں کرتا ہے 'دعاکر تاہے 'کامیاب نہیں ہو تاتو جز برجو تااور پریشانی میں پڑتا ہے۔ حالا نکہ وہ غور نہیں کرتا کہ قلب کی حالت شارع عام کی سی ہے ۔ اس پر

جس طرح باد شاہ کا گزر ہے خوف و خطراور ہے روک بٹوک ہو تاہے اس طرح ایک ادنی مزدور بلکہ پھار اور مهتر بھی چلتا ہے اور جس طرح بادشاہ کے گزرنے سے سروک عیب دار نہیں ہوتی ہمار کے گزرنے سے بھی اس میں پچھ عیب نہیں پیدا ہو تا۔ بلکہ بعض او قات ایسابھی اتفاق ہوجا تا ہے کہ ایک پھمار کے نکل جانے کے کئے شاہی سواری روک کی جاتی ہے اور سرشور گھو ڑوں کی لگام کس لی جاتی ہے۔ یوں ہی قلب کی شاہراہ میں شاہی سواری (خیال محبوب) کے دوش بدوش ار ہے غیرے (مالا یعنی اور دنیاوی خیالات) بھی راہ چلتے ہیں اور بعض او قات ان رذیلوں کے لئے شاہی گھوڑوں کی لگام روک لی جاتی ہے کہ بیہ نکل جائیں اور اس کے لئے رستہ صاف ہوجائے۔ پس جب قلب کی بیہ حالت ہے تو اس میں کسی خیال کے آنے کو برا نہ مجھے۔ نہ اس کی طرف التفات کرے ، حتیٰ کہ اس کے دفع کا بھی مستقل اہتمام نہ کرہے بلکہ ذکر میں مشغول رہے۔ اگر باوجود شغل کے بھی خیال آئے ' منتجھے کہ سڑک ہے ایک ہمار کے گزارنے کے لئے بادشاہ رک گیاہے اور پھر ذکر میں مشغول ہوجائے کہ دفع وساوس کی موثر تدبیر نہی ہے۔ حدیث میں ارشاد موتا ہے: ان الشيطن جائم على قلب ابن آدم فاذا ذكر اللّه حنس واذا غفل و سوس- اس سے معلوم ہوا کہ اگر ذکر کی جانب توجہ رہے گی تو فاسد خیالات نہ آئیں گے اور اکثر آئیں گے تو اس وفت جبکہ ادھرے خیال ضعیف ہو جائے گا۔

### (۴۰) عمداً جج نه كرناكا فرانه فعل ہے:

قال الله تعالى أقِيْمُوْا الصَّلُوة وَلاَ تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْن وقال عليه الْمُشْرِكِيْن وقال عليه المُشرِكِيْن من لم يحج فلا عليه ان يموت يهوديًا او نصرانيًا لا يهم كانوالا يحجون كذاقال مرشدى .

#### (۱۲۸) سفر حج میں تکالیف کو خاطر میں نہ لائے :

فرمایا کہ استاذ ناموانا محمد پیقوب فرماتے تھے کہ مشروعیت جج کی ایک حکمت ہے بھی ہے کہ مومن خداکا محب ہے تو لازی ہے کہ شائق وصال بھی ہو گاور انسان ضعیف البنیان اس دنیا میں دیدار کی تاب نہیں لا سکتا تو دیدار ہے مایو می ہوئی اور یاس میں یا تو محبت زائل ہو جاتی ہے جیسابعض طبائع کا خاصہ ہو تا ہے اور یااس قدر اضطراب ہو تا ہے کہ اس ہے نوبت ہلاکت آ جاتی ہے 'جیسابعض طبیعتوں کا بیہ بھی انداز ہے اور دونوں مضر تھے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے ایک مکان بنایا اور اس کو اپنی انداز ہے اور دونوں مضر تھے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے ایک مکان بنایا اور اس کو اپنی موجوب فرمایا کہ اگر پورا وصال یار نہ ہو تو در و دیوار ہی کو دیکھ کر تسکین ہو جائے۔ اس میں جراسود کو یمین اللہ لقب دیا کہ دست ہوسی کے لئے بے قرار موب نواس ہوں تو اس سے تسلی ہو۔ طواف کا حکم دیا کہ عاشق کی طبعی حالت ہے۔ چو نکہ عشق کے لئے رشک بھی لازم ہے اور وہ بلاعدو مخل ہو تا نہیں 'اس لئے شیطان کی طرف منسوب کرکے ایک جگہ کی ری کا حکم دیا (ری جمرہ وغیرذ لک) اور جب جج اس حکمت مشروع ہواتو سفر جج میں اگر ہزار تکالیف بھی ہوں تو پرواہ نہ کرتی چاہئے۔

سے مشروع ہواتو سفر جج میں اگر ہزار تکالیف بھی ہوں تو پرواہ نہ کرتی چاہئے۔

سے مشروع ہواتو سفر جج میں اگر ہزار تکالیف بھی ہوں تو پرواہ نہ کرتی چاہئے۔

سے مشروع ہواتو سفر جج میں اگر ہزار تکالیف بھی ہوں تو پرواہ نہ کرتی چاہئے۔

فرمایا کہ قابل تحصیل اور لا کُل قدر وہ چیز ہے کہ جس سے قرب خداوندی
میں کچھ ترقی ہو اور جو چیز قرب میں سبب ترقی نہ ہو وہ قابل تحصیل نہیں۔ تو دیکھنا
چاہئے کہ سلوک میں جو کشف عالم ناسوت یا عالم ملکوت کا ہو تاہے اس سے آیا کسی
درجے میں ترقی ہوتی ہے یا نہیں؟جس شخص کا جی چاہے خود کشف کے وقت غور
کرے وجدانا اس وقت بجائے قرب کے ایک گونہ حجاب اپنے اور ذات خداوندی
میں پائے گا ہرخلاف عبادات کے کہ ایک مرتبہ بھی سجان اللہ کے گاتو کچھ نہ کچھ
قرب ضرور ہوھا ہوایائے گا۔

## (۱۳۳۳) ہر شخص کی استعداد اوار مقصود جدا ہو تاہے :

فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ مولانا فضل الرحمٰن صاحب کا قول سالہ ایک معمان سے فرماتے تھے کہ جب آیا کرو تھا آیا کرو۔ کسی کو ہمراہ نہ لایا کرو۔ مجھے خیال ہوا کہ اس میں کیا مصلحت ہے۔ آخر مولانا کی نازک مزاجی پر محمول کیا کیان چند روز کے بعد تجربے سے معلوم ہوا کہ یہ ارشاد نمایت مصلحت پر مبنی تھا۔ وجہ اس کی یہ ہم شخص کی استعداد اور مقصود جدا ہو تا ہے اور اس کے موافق بر تاؤ اس شخص سے کیا جاتا ہے اور اگر کوئی شخص کسی کو اپنے ہمراہ لاتا ہے تو ہمجہوری ونوں سے ایک سابر تاؤ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس تجربہ کے بعد مجھ کو خود اس کی ضرورت محموس ہوئی۔

### ( الم الم) مبتدى كے لئے وعظ كمنادرست نہيں:

فرمایا کہ امام غزائی نے لکھا ہے کہ مبتدی سلوک کو وعظ نہ کمنا چاہئے '
کونکہ تہذیب نفس ابتداء میں کامل نہیں ہوتی۔ اختال نفس کے تراب ہوجانے کا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس رائے کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے: فاغفوا وَاصْفَحُواْ حَتَّی یَانِی اللّٰهُ بِاَمْرِهِ۔ کیونکہ یہ آیت ممانعت قال بالکفار کی مکہ میں نازل ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک یہ لوگ نو مسلم تھے۔ تہذیب نفس کامل طور پر نہیں ہوئی تھی۔ اختال تھا کہ شاید طاعت میں نفس کا شائبہ ہوجائے اور یہ وجہ نہ تھی کہ اس وقت تک صحابہ کاعدد کم تھا'کیونکہ مسلمانوں کو قلت عدد سے بھی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی۔ آخر ۱۰ تقانی ۱۰ جرب مدینے میں آئی وجہ نہ تھی کہ اس وقت تک صحابہ کاعدد کم تھا'کیونکہ مسلمانوں کو قلت عدد سے بھی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی۔ آخر ۱۰ آخر ۱۰ آخر وجہ نہ تو جو نکہ تہذیب نفس کامل ہو بھی تھی اس لئے اجازت قال دے دی گئی آئے نو جو نکہ تہذیب نفس کامل ہو بھی تھی اس لئے اجازت قال دے دی گئی کہ اُر ذِنَ لِلَّذِیْنَ یَقْتُلُونَ بِانَّ ہُمْ ظُلِمُوْ اللّٰح

### (۳۵) هر کس و ناکس ذکر و شغل کاابل نهیں :

فرمایا کہ پہلے لوگ جہلا کو اذکار واشغال نہ بتلاتے تھے۔ صرف اور او بتلاویت تھے۔ آجکل صوفیہ میں عجیب گربزہ کہ وہ ہر کس وناکس کو ذکرو شغل میں لگادیت ہیں جس سے برے برے نتائج پیدا ہوتے ہیں اور وہ لوگ طرح طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ فرمایا کہ بعض او قات پڑھے لکھے لوگوں کو وہ غلطی پیش آتی ہے کہ ان کو اس سے نگلنا مشکل ہوجاتا ہے۔ ابھی چند روز کا واقعہ ہے کہ میں قصبہ کاندھلہ میں گیا۔ میرے بعد تھانہ بھون میں ایک ذاکر کو ایک سخت صالت پیش آئی۔ اس میں انہوں نے یہ حرکت کی کہ ایک وقت کی جماعت اس وجہ سے ترک کردی کہ عین بھاکت کے وقت ان پر حالت طاری تھی۔ وہ اس شش و بنج میں پڑگے کہ میمی ہو قواعد تھوف کی رو سے اس حالت کے طریان میں نماز کے لئے اٹھنا کیسا ہے۔ بھی کو قواعد تھوف کی رو سے اس حالت کے طریان میں نماز کے لئے اٹھنا کیسا ہے۔ کیو نکہ بھر یہ صالت جاتی رہے گی اور جماعت کو ترک کردیا۔ جب میں کاندھلے سے واپس آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا۔ میں نے سمجھایا کہ جماعت کے مقابلے میں اس کی بچھ بھی حقیقت نہیں۔ تب ان کی سمجھ میں آیا۔

## (٣٦) وجد حالت غريبه غالبه محمود كانام ب

الوجد حالة غريبة غالبة محمودة لاالصياح والبكاء خصوصًا كما هو زعم متصوفي زماننا كما يلوح اليه قوله تعالى تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشُوْنَ رَبَّهُمُ الخ

## (٧٤) جبروت ولاهوت يرعاكم كالطلاق جائز نهيس:

الناسوت عالم الشهادة الملكوت عالم الغيب كالروح والملئكة الحبروت مرتبة صفات الله تعالى ولا يطلق عليه لفظ العالم فانه ماسؤى الله والصفات اما عين الذات اولاعين ولاغيروااللاهوت الذات البحت-

## (۳۸) روح کی تعریف میں صوفیہ اور متکلمین میں اختلاف ہے

الانسان مركب عند الصوفية من المادة و بعض المجردات وهي الروح والقلب والسر والخفي والاخفى وهذه الاشيآء مجردة عن المادة والمقدار عندهم واما المتكلمون فيقولون الروح حسم لطيف سار في الانسان على هيئته -

### (۹۷) عالم مثال عالم مجرد اور عالم ماده کے درمیان ہے:

عالم المجردات مجرد عن المادة والمقدار وعالم المثال منزه عن المادة لاالمقدار وعالم المادة متلبس بهما فعالم المثال بين عالم المجرد وعالم المادة-

#### (۵۰) لطا نف کے فوق العرش ہونے کا مطلب مجرد عن المکان ہو تا ہے

يقول الصوفية اللطائف فوق العرش هو كناية عن كونها الامكانيا الانها محردة والمكان العرش الاوراءة فان العرش محيط الامكنة وهو ايضًا كرة كما يلوح اليه ظاهر الاحاديث-

### (۵۱) صوفیہ کے حالات دنیوی معاملات میں بھی پیش آتے رہتے ہیں

فرمایا کہ لوگ صوفیہ کی اصطلاحات شنتے ہیں اور ان کی حقیقت سے ناواقف ہونے کے سبب طاہری معانی پر محمول کرکے اس کوغیر ممکن الحصول سمجھتے ہیں۔ حالا نکہ وہ باتیں وہی ہوتی ہیں جو روز مرہ ہرانسان پر گزر جاتی ہیں۔ کسی پر دنیاوی امور میں 'کسی پر دینی امر میں۔ مثلاً صوفیہ کی اصطلاح ہے کہ وہ ایک خاص حالت کو فنا ہے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے آگے کے مرتبے کو فناء الفناء کہتے ہیں۔ ہیں کہ دنیاوی معاملوں میں بھی اکثر لوگوں کو پیش آتی ہیں۔ فناء کا خلاصہ سے کہ ہر چیز سے توجہ ہٹ کر صرف محبوب کا خیال دل میں رہ جائے اور فناء الفناء سے کہ اَنَا فَانِ کا بھی خیال نہ رہے۔ لِلّٰهِ دَرُّ مَنْ فَالَ۔

تو دروگم شووصال انمیست و بس : گم شدن گم کن کمال این ست و بس سویه دنیوی انهاکات میں بھی پیش آتے ہیں۔

#### (۵۲) كيفيات واحوال مطلوب نهيس:

فرمایا کہ کیفیات دو قتم کی ہیں: ایک کیفیات روحانیہ۔ دوسرے کیفیات نفسانیہ۔ کیفیات روحانیہ مشاہرہ اور غلبہ ذکرہے جس کے آثار سہولت اطاعت اور شفائیہ اور اس پر رضائے باری موعود ہے۔ کیفیات نفسانیہ احوال شوق فرمانبرداری ہے اور اس پر رضائے باری موعود ہے۔ کیفیات نفسانیہ احوال کہ کہاتے ہیں۔ مثلاً شدت شوق وجد بیجان وارفتگی ہی امور مطلوب نہیں۔ اس لئے کاملین بھی ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ بلکہ بھی بھی احوال سے ضرر بھی ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہ مثلاً جو شخص شدت شوق ہیں مبتلا ہوگا مندرجہ ذیل حالت میں سے ایک حالت اس کو ضرور پیش آئے گی یا لقاء نفیب نہ ہونے سے یاس ہوگا یا غلبہ اضطراب سے مرض و ہلاک یا اغوائے شیطان سے عجب و کبر اور یہ سب عالیہ اضطراب سے مرض و ہلاک یا اغوائے شیطان سے عجب و کبر اور یہ سب حالتیں غرموم اور مبعد عن الحق ہیں۔ فرمایا کہ لوگ متجاب الدعوات ہونے کے حالت متمنی ہوتے ہیں۔ حالا نکہ اجابت دعاء کے وقت غور کرے اور وجدان سے دیکھے کہ اس مرتبہ کے عاصل ہوجانے سے قرب خداوندی میں پچھ بیشی ہوئی کہ نہیں۔ اگر مرتبہ کے عاصل ہوجانے سے قرب خداوندی میں پچھ بیشی ہوئی کہ نہیں۔ اگر قلب نغی میں جواب دے (اور ضرور نفی میں جواب دے گاتو سمجھ لے کہ مستجاب قلب نغی میں جواب دے (اور ضرور نفی میں جواب دے گاتو سمجھ لے کہ مستجاب قلب نغی میں جواب دے (اور ضرور نفی میں جواب دے گاتو سمجھ لے کہ مستجاب قلب نغی میں جواب دے (اور ضرور نفی میں جواب دے گاتو سمجھ لے کہ مستجاب

الدعاء ہوجانا کوئی کمال نہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سجان اللہ کمہ کردیکھے کہ اس میں بھی پیچھ قرب حاصل ہو تا ہے یا نہیں۔ اگر شریعت و ظریقت از دیاد قرب کا فتو کی دے تو یقین کرلے کہ مستجاب الدعاء ہونا ذکر لسان سے بھی متا خرا لر شبہ ہے۔ پس ان سب سے یہ بات خوب داضح ہوگئی کہ احوال قابل التفات و توجہ نہیں مواہبت خداد ندی ہیں۔ اگر حاصل ہوجا ہیں اس کا فضل ہے 'نہ حاصل ہوں تو نجات و قرب میں ان کو پچھ د خل نہیں اور اس کی تائید کہ حال علی الاطلاق مطلوب نہیں اس حدیث سے ہوتی ہے کہ حضور میں تائید کے حال علی الاطلاق مطلوب ہوتے مدیث سے ہوتی ہے کہ حضور میں تائید کے دعا فرمائی: استدال مطلقا مطلوب ہوتے مدین عیر صرار ورفتہ کا خلاصہ یہ و تاتو حضور میں تائید طلب شوق کے ساتھ یہ استثا اور ان میں ضرر اور فقنہ کا اختمال نہ ہوتاتو حضور میں تھے سے تیرے لقاء کے اور ان میں ضرر اور قدید نہ فرماتے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہو کہ اے خدا میں تجھ سے تیرے لقاء کے شوق کا طالب ہوں گراس قدر نہیں کہ اس سے ضرر دنیوی ہو (جیسے غلبہ شوق سے امراض وغیرہ لاحق ہوجاؤں (جیسے اس سے خرر دنیوی ہو (جیسے غلبہ شوق سے امراض وغیرہ لاحق ہوجاؤں اور شریعت وصاحب شریعت کا ادب طوظ نہ رہے)

#### (۵۳) مقامات مطلوب ہیں :

مندمہ ماسبق۔ فرمایا کہ احوال کے مقابلے میں مقامات ہیں اور وہی مطلوب ہیں۔ اصطلاح صوفیہ میں اعمال تکلیفیہ اختیاریہ کو مقامات کہتے ہیں۔ گویا جن امور کا تھم قرآن و حدیث میں ہوا ہے جس کو علم المعاملہ کہتے ہیں وہی صوفیہ کی اصطلاح میں مقام ہے اور یمی موجب قرب اور قابل توجہ والنفات ہے۔

### (۵۴) مكاشفه كمال نهيس سير كافركو بهي موسكتا ب

مندمہ ماسینق۔ فرمایا کہ مکاشفہ بھی احوال میں داخل ہے۔ اس لئے وہ بھی مطلوب نہیں۔ اگر کسی کو عمر بھرایک کشف بھی نہ ہو تو اس کے قرب میں پچھ بھی کی نہیں ہوتی 'بلد غور کرکے دیکھاجائے تو معلوم ہوگا کہ مکاشفہ کمال ہی نہیں۔
کیونکہ کفار کو بھی کشف ہوتا ہے۔ مثلاً اشراقی فلاسفہ کو ہوتا تھا۔ نیز مکاشفہ ایسی
چزہے کہ مرے پیچھے خود بخود حاصل ہوجائے گا۔ ونیا میں وہ چیزحاصل کرنی چاہئے جو
مرے پیچھے حاصل نہ ہوسکے۔ کالحسّلوۃ والذکر - دو سرے مکاشفہ بعض
او قات معز بھی ہوتا ہے۔ مثلاً ایک ایسا شخص کہ جس کو علم حاصل نہیں اس کواگر
کشف ہونے لگے تو اس کی لذت میں پڑ کروہ نماز روزے کو بالکل حقیراور ادنی
درج کی چیز سیجھے گا۔ بالخصوص اگر پچھ نور کی قتم سے نظر آنے لگے تو اس کو حصول
معراج کا لیمین ہی ہوجائے گا۔ لان الحجب النور انبیۃ اشاد من الحجب
النظلمانیة اور سب سے بری بات تو یہ ہے کہ اگر کشف کوئی قابل النفات و توجہ
چز ہوتی تو شارع علیہ السلام ہم کو اس کی تعلیم دیتے اور قدر کے مسئلے دریافت
کرنے پر صحابہ "کو ممانعت نہ ہوتی جن کا علم اور قوت علمیہ ہم سے ہزار ہا درج

#### (۵۵) بلا ضرورت اجتماع میں اندیشہ فساد ہے:

جامعیت وہ چیز ہے کہ قرآنی تعلیم کے سواکسی دو سری جگہ میسر نہیں ہو سکتی۔ اور فقهاء نے اس راز عدم استحسان اجتماع بلا ضرورت کو سمجھ کر عبادات نافلہ میں تدامی کو بدعث فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ جماعت نفل کو مکروہ کمیہ دیا۔

## (۵۲) مخفی اعمال نفس پر بار ہوتے ہیں:

فرمایا کہ انسان کے جملہ اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض دہ ہیں جن کا جمید دنیا ہیں بھی مشاہدہ ہوتا ہے جیسے تصنیف کتب دغیرہ۔ بعض وہ ہیں جن کا ثمرہ دنیا ہیں بچھ مشاہد نہیں ہوتا جیسے ذکراللہ و نماز وغیرہ۔ پہلی قسم کے اعمال نفس پر بہت آسان ہوجاتے ہیں لیکن دو سری قسم کے عمل بے حد کھن ہیں اور ان کے کرنے میں نفس پر سخت بار ہوتا ہے۔ اس کے آسان کرنے کی تدبیریہ ہے کہ خاص ثمرات پر نظر ہی نہ کرے بلکہ اس نیت سے ذکر کرے کہ وعدہ خداوندی ہے شمرات پر نظر ہی نہ کرے بلکہ اس نیت سے ذکر کرے کہ وعدہ خداوندی ہے فاد گذر کُر وَنِی اَدُ کُرُ وَنِی اَدُ کُرُ وَنِی اَدُ کُر وَنِی اَدِ کَری علاج ہے قوہ ہم کو ضروریاد کرے گااور اس کایاد کرنا مطلوب ہے۔ پھر جب مطلوب عاصل ہے تو اس سے لذت وغیرہ اگر نہ بھی عاصل ہوئی تو کیا مضا گھہ ہے اور یکی علاج ہے قبض کا کہ جب ایسی حالت نہ بھی عاصل ہوئی تو کیا مضا گھہ ہے اور یکی علاج ہے قبض کا کہ جب ایسی حالت بہتی آئے سمجھے کہ ہم کو نہ قبض مطلوب ہے نہ بسط اور نہ یہ ثمرہ ذکر کے ' بلکہ جو حالت ہو ہم اس پر راضی ہیں اور وہی خدا کا فضل ہے۔ اس لئے کہ :

دل که اوبست غم و خندیدن ست که هرچه ساقی مارسخت عین الطاف ست

#### (۵۷) احضار قلب اختیاری ہے:

فرمایا کہ احضار قلب تدریجًا بندے کے اختیار میں ہے۔ اگر کوشش کرے احضار ممکن ہے۔ کسی درجے کاہو لیکن اس کیفیت کاجلد حاصل کرلینااختیار عبد سے خارج ہے۔ للذا اگر دیر ہو تو مایوس نہ ہونا چاہئے۔ ای طرح حضور غیر اختیاری ہے۔اگر اس نے حاضر کیا مگروہ حاضر نہ ہوا' کچھ غم نہ کرے'اپنے کام میں لگ حائے۔

#### (۵۸) طلب مقصود ہے نہ کہ وصول:

فرمایا کہ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب فرمایا کرتے تھے کہ خود طلب مطلوب ہے نہ کہ وصول 'کیونکہ طلب تو اختیار عبد میں ہے اور وصول اس کے اختیار سے خارج ہے اور حالت خارج ازاختیار انسان کی مطلوب نہیں ہو سکتی۔ اس قاعدے کے است حصنار سے سالک کی ہزاروں پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔

### (۵۹) سیرفی الله کی کوئی انتهانهیں:

فرمایا کہ ایک سیرالی اللہ ہے اور ایک سیرفی اللہ ہے۔ سیرالی اللہ کا مرتبہ وہ ہے کہ جس میں اخلاق کی تہذیب اور رسوخ فی الذکر پیدا کیا جاتا ہے اور کی مرتبہ ہے کہ جس کی انتہا پر سلوک متعارف ختم ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد سیرفی اللہ کا مرتبہ آتا ہے۔ اس کے بعد سیرفی اللہ کا مرتبہ آتا ہے۔ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس میں مراتب طاعت وذکر و توجہ و قرب و تضیح معاملات مع اللہ میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔

نه حسنش غایت دارد نه سعدی را مخن پایال بمیرد تشنه مستسقی ودر یا بمچنال باقی

### (۲۰) ہزرگ کے پاس ہدیہ لے جانے کا التزام مناسب نہیں:

فرمایا کہ لوگوں کی عادت ہے کہ جب سی بزرگ کے پاس جائیں گے پچھ نہ سچھ ہدیہ ضرور لے جائیں گے۔ حالا نکہ بیہ التزام اچھا شیں۔ اس میں ہدیہ لے جانے والے کا تو یہ نقصان ہے کہ ہروقت اس کی طبعیت میں بیجان محبت چو نکہ نہیں ہوتا (جیسا کہ اکثر طبعیت کی حالت ہے) اس لئے اس التزام ہے اس کی طبعیت پر گونہ بار ہوتا ہے۔ پس بیہ ہدیہ ہدیہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہدیہ اس کو گئے ہیں جو کہ جوش محبت ہے دیا جائے۔ نہ وہ کہ نری وضع داری سے دیا جائے۔ لینے والے کایہ نقصان ہے کہ یہ ملتزم جب اس کے سامنے آتا ہے اس کو فوراً یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ ضرور کچھ میرے لئے لایا ہوگا اور جب تک وہ شخص کچھ نہ دے اس کو ابتلاء فی الوسوسہ رہتا ہے۔ جس سے چند دن کے بعد حرص پیدا ہوجانے کا اضاف ہو ابتدا ہو ہے۔ دیگر متعلقین کایہ نقصان ہوتا ہے کہ اگر ان سے یہ التزام نہ ہوسکے تو وہ احتال ہے۔ دیگر متعلقین کایہ نقصان ہوتا ہے کہ اگر ان سے یہ التزام نہ ہوسکے تو وہ یہ سے جسے ہیں کہ یہ بزرگ ہم پر اس قدر توجہ نہ کریں گے جس قدر اس شخص پر کریں گے اور اکثر غریب لوگ اس شخص کی بدولت بزرگوں کے پاس آنا چھوڑ دیں کے کہ جب ہم سے بدیہ لے جانا ممکن نہیں تو کس منہ سے جائیں یا جاتے ہوئے ہوئے۔ گھوب ہوں گے۔

#### (۱۱) بغور مطالعہ دیکھنااور استاذ کے سامنے سمجھ کرپڑھ لینا کافی ہے:

ایک شخص نے اپنی حالت تکھی کہ مجھے ضعف دماغ و ضعف حافظ ہے اور
سمجھ اچھی نہیں۔ اس لئے مجھے بیعت کرلیجئے کہ اس کی برکت سے یہ سب باتیں
حاصل ہو جائیں۔ جواب میں تحریر فرمایا کہ مرید ہونے کو ان مقاصد میں پکھ دخل
نہیں ہے اور یہ بھی لکھا کہ آپ یاو رہنے کی فکر میں نہ لگیں۔ تجربہ کی بات ہے کہ
اگر مطالعہ اپنے حد امکان کے موافق غور کرکے دیکھ لے اور استاد کے سامنے سمجھ کر
پڑھ لے بس کافی ہے۔ گویاد نہ رہے احتیاج کے وقت سب مستحضر ہوجائے گا۔
آپ اس دستور العل کو پیش نظرر کھ کر مطمئن رہنے۔ والسلام

### (٦٢) حوائج دنیا ہے لاعلمی چندال مضرضیں <u>:</u>

فرمایا کہ اکثر روش خیال اوگ مولویوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کی ضرور توں ہے بالکل بے خبر ہیں۔ سواول تو یہ تسلیم نہیں اور اگر تسلیم بھی کرلیا جائے تو اس لاعلمی کی تکالیف کی زندگی بہت قلیل ہے۔ لیکن معترضین جن ضرور توں ہے لاعلمی سے جو تکالیف ان کو ضرور تیں 'ان کی لاعلمی سے جو تکالیف ان کو ہوں گی وہ بہت شدید اور طویل ہیں۔ پس اول ان کو اپنی خبر لینی چاہئے۔ اس کے بعد اعتراض کا حق ہے۔

### (۱۹۳) ول ير جركرك كناه سے بيخ ميں زيادہ مجاہدہ ہے:

فرمایا کہ جن لوگوں کو نسبت مع اللہ ہو چکتی ہے وہ اگر ماکل الی المعصبت نہ ہوں اور جن پر خوف خداوندی کی تیخ ہردم کشیدہ ہے وہ اگر پاک باز ہوں تو کوئی ان کا بڑا کمال نہیں۔ اگر چہ خدا کا ان پر احسان ضرور ہے کہ ان پر الیمی کیفیات کا طریان ہو کر ان کے لئے حال لازم بن گئیں۔ البتہ جن لوگوں کو ہنوز نسبت مع اللہ نہیں ہوئی اور پھر بھی وہ معاصی کے چھوڑ دینے کی ہمت کرتے ہیں اور اپنے دل پر جبر کرکے اپنے کو صالح بناتے ہیں وہ صاحب کمال ہیں۔ اگر چہ اصل توفیق ان کو بھی خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان کے اختیار میں کچھ نہیں۔

#### (۱۴۴) مدیه بلاغرض دیا جائے :

فرمایا کہ جب نسی کے پاس کوئی حاجت لے کر جائیں تو ہدیہ لے کر نہ جائیں۔ اس لئے کہ اول تو یہ صورت رشوت کی ہے۔ دو سرے بعض او قات وہ شخص حاجت کو پورا نہیں کرسکتااور اس سے اس شخص کو ہدیہ لینے میں بہت خفت ہوتی ہے۔ مقالات حَكَمت (جلد دوم) \_\_\_\_\_\_\_166

## (٧٥) مصافحہ کے ساتھ ہدیہ نہ دینا چاہئے :

فرمایا کہ اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ مصافحہ کرتے وقت بزرگوں کو ہدیہ دیتے ہیں۔ یہ سخت غلطی ہے۔ کیونکہ مصافحہ عبادت محصلہ ہے۔ اس میں ونیا شامل نہ ہونی چاہئے اور اگر کہا جائے کہ ہدیہ بھی عبادت ہے تو وہ صورت تو دنیا کی ہے۔

### (۲۲) ہدید کی رسید طلب کرنا خلاف تنذیب ہے:

فرملیا کہ اگر کسی کے پاس مدیہ بھیجے تو ایسے شخص کے ہاتھ نہ بھیجنا چاہئے کہ جس پر پورا اعتماد نہ ہو اور اس شخص کو رسید لکھ کر دینی پڑے۔ کیونکہ ہدیہ دیئے میں کسی قشم کابار ڈالناخلاف تہذیب ہے۔

## (٦٤) جاه کی بناء پر کوئی کام لینا جائز نهیں :

س : زید کاحق کسی قدر خالد کے ذمہ ہے اور زید کسی طرح ہے وصول نہیں کرسکتا۔ اس لئے بکرؤی جاہ شخص ہے یوں کہتا ہے کہ خالد ہے اگر آپ کسی طرح میراحق وصول کردیں تو میں آپ کو دس روپے دول گا، چاہ بجسلا کروصول کردیجئے چاہے دھمکاکر، چاہے کسی اور طریقے ہے۔ یہ حق المدختہ جائز ہے یا جاہ کی وجہ سے دشوت میں واخل ہوگا۔ گریہ انصاف کابدلہ نہیں ہے بلکہ حق وصول کی وجہ سے دشوت میں واخل ہوگا۔ گریہ انصاف کابدلہ نہیں ہے بلکہ حق وصول کرنے کابدلہ نہیں ہے بلکہ حق وصول نہوئے۔ کسی معمولی آ دمی سے وصول نہ ہوتا۔

ج: اگر بکر کو تیجھ مشقت بھی ہوئی ہے تب تو رشوت نہیں اور اگر صرف جاہ سبب ہے تو رشوت ہے جس کالینا جائز نہیں گرمضطر کو دینا جائز ہے۔ (۲۸) جس بات کا علم نہ ہو صاف کمہ دینا جائے :

س- سی متوسل مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا

انقال پیشتر ہوا ہے یا حضرت حوا گااور دونوں کے انقال میں کس قدر زمانہ پیج میں گزرا ہے۔ ج۔ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔

### (۱۹) ساسال کے لڑکے کا پورا ٹکٹ لینا ضروری ہے :

س: جماز اور ریل میں ۱۲ برس تک عمر کے بچے سے نصف کرایہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ۱۴ برس کالڑکاہے۔ اس کو ہم نے کرایہ دے کر ٹکٹ ماسٹر کے پاس بھیجا۔ اس نے صورت دیکھ کر آدھاکرایہ کا ٹکٹ دیا۔ اس معاطعے ہیں ہم کو مواخذہ آخرت کے خوف سے پوراکرایہ دلوانا ضروری ہوگایا نہیں؟

ج: ضروری ہے۔

#### اولاد کو قصدا ضرار کی نیت ہے وراثت ہے محروم کرناورست نہیں

س : بالغ اولاد نامعقول ہونے کی وجہ ہے ایک شخص چاہتاہے کہ وہ اپنے اموال کو کسی نیک کام میں تمام صرف کرجائے۔ اس سے وہ عنداللہ ماخوذ ہوگایا نہیں 'یا کہ مخضران کے لئے چھوڑ کر ہاتی راہ حق میں صرف کرے؟ خمیں 'یا کہ مخضران کے لئے چھوڑ کر ہاتی راہ حق میں صرف کرے؟ ج : اگر قصدا ضرار نہ ہو تو تچھ حرج نہیں۔

#### (۱۷) ولایتی دو دھ کا استعمال درست ہے :

س: ولایتی دودھ کااستعمال جائز ہے یا نہیں۔ایک مبصرعادل نے کہا تھا کہ وہ فقط دودھ اور دوہارہ (یہ لفظ پڑھا نہیں گیا گر مراد اس سے کوئی پاک چیز ہے) چینی سے تیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کانسخہ بھی بتلایا تھا۔ ج:اس حالت میں کچھ حرج نہیں۔

### (۷۲) بوڑھوں سے پر دہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے:

فرمایا کہ میرے خیال میں اجنبی معمر شخص ہے اجنبی عورت کو پردہ کرنا بہ نسبت جوان کے زیادہ ضروری ہے اور وجہ اس کی بیر ہے کہ جوان آدمی میں اگر شہوت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں صبط کی قوت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں اگر تھو ڈاسادین بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کو روکتا ہے برخلاف ہو ڈھے شخص کے کہ اس میں میلان قلب تو ہوجہ غوامض پر اطلاع ہونے کے ذیادہ ہوتا ہے اور صبط نفس اس میں کم ہوتا ہے اور یک وجہ ہے کہ اکثر ہو ڈھے لوگوں کے ناگوار واقعات زیادہ سے گئے ہیں اور بعض دفعہ ہو ڑھوں کو انتشار عضو نہ ہونے سے شہوت نہ ہونے کا دھوکہ ہوجاتا ہے۔ گربیہ خیال غلط ہے۔ عدم انتشار ہوجہ ضعف اعصاب کے ہوتا ہے۔ باتی شہوت ضرور ہوتی ہے اور یکی وجہ ہے کہ حرمت مصابرت میں کے ہوتا ہے۔ باتی شہوت ضرور ہوتی ہے اور یکی وجہ ہے کہ حرمت مصابرت میں مس کے وقت فقہاء نے جوان کے لئے انتشار آلہ اور ہو ڑھے کے لئے تحرک قلب کو علامت لکھا ہے۔ نیز جوان مرد سے عاد تا بھی عور تیں ذیادہ پر ہیز کرتی ہیں اور بو ڑھے کو تو فرشتہ سمجھتی ہیں۔ اس لئے اس سے زیادہ احتیاط درکار ہے۔

### (20) این طرف سے کسی دن کو یوم العید یا یوم الحزن بنانا جائز نہیں:

۱۸ ریع الاول ۱۳۳۱ھ کو فرمایا کہ نکتہ الہامیہ کے طور پر ایک بات کھ لو۔ وہ یہ کہ جناب رسول مقبول سائٹ ہور کا یوم ولادت اور یوم وفات علی المشہور اور شہر ولادت اور شہر وفات بالاتفاق ایک ہے۔ اس اتحاد ہے ایک مسئلہ شرعیہ کی تائید ہوتی ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اپنی تجویز ہے کسی دن کو یوم العبد بناتایا کسی دن کو یوم العبد بناتایا کسی دن کو یوم العبد یا یوم الحزن بناتا جائز نہیں جب تک کہ شریعت ہی نے کسی دن کو یوم العبد یا یوم الحزن نہ قرار دیا ہو۔ تو اس سے تائید اس طرح ہوتی ہے کہ سب سے بری خوشی حضور سائٹ ہور کی ولادت ہے اور سب سے براحزن یوم الوفات ہے۔ تو عجب نہیں کہ ان دونوں واقعول کے ایک ہی زمانے میں واقع کرنے میں یہ مصلحت ہو کہ اگر ولادت کی وجہ سے اس دن کو یوم العبد بنانا چاہیں تو وفات کا خیال مانع ہو اور اگر وفات کی وجہ سے اس دن کو یوم العبد بنانا چاہیں تو وفات کا خیال مانع ہو اور اگر وفات کی وجہ سے بوم الحزن بنانا چاہیں تو خیال ولادت مانع ہو اور فرمایا کہ گویہ دلیل وفات کی وجہ سے بوم الحزن بنانا چاہیں تو خیال ولادت مانع ہو اور فرمایا کہ گویہ دلیل وفات کی وجہ سے بوم الحزن بنانا چاہیں تو خیال ولادت مانع ہو اور فرمایا کہ گویہ دلیل وفات کی وجہ سے بوم الحزن بنانا چاہیں تو خیال ولادت مانع ہو اور فرمایا کہ گویہ دلیل وفات کی وجہ سے بوم الحزن بنانا چاہیں تو خیال ولادت مانع ہو اور فرمایا کہ گویہ دلیل وفات کی وہ بین نہ ہو لیکن مسئلے کے ثابت بالدلیل ہونے کے بعد اس تکتے ہے س

## (۴۷) سودی معامله دارالحرب میں بھی جائز نہیں <u>:</u>

فرمایا کہ تحقیق الهای کے طور پر ایک بات لکھ لو۔ وہ یہ کہ حدیث میں جو آیا ے كەلاربلوابين المسلموالحربي في دارالحرب-اس تربواك جوازیر استدلال نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اس قشم کی ترکیب کے دومعنی ہوا کرتے ہیں۔ ایک توبه که لامضا کقه فیه ' دوسرے میہ که لایتحقق حقیقته ولایتر تب جمیع احکامه- مثلاً لار بلوا کے اگریہ معنی ہوں کہ ان میں ربلوا کی حقیقت ى مرتب نهيں تو اس كااثر غاية ما في الباب بيه ہو گاكه اس پر جميع احكام مرتب نہ ہوں گے۔ مثلاً وہ واجب الرد نہ ہو اور اس سے بیہ لازم نہیں آتا کہ ر بلوا کے دو سرے آثار بھی مرتب نہ ہوں۔ مثلاً گنگار ہونا کہ اس کا تحقق ماوجود عدم تحقق حقیقت ربوی کے بھی ہو گااور اس کی دلیل بیر ہے کہ خود فقہانے بھی لا ربنوا بين العبد وسيده مين عرم تحقق حقيقت مانا ہے۔ ليكن ارتكاب صورت ربوی سے دونوں گنگار ہوں گے۔ اس کی نظیریہ ہے کہ لا صلوۃ الا بطھور - اس میں نفی کے معنی نہی ہیں کہ بدون وضوحقیقت صلوۃ متحقق نہ ہوگی لیکن باوجود اس کے اس طرح نماز کی ہیئت سے اس پر گناہ ہو گاعلیٰ ہذا۔ لا نکاح بین المحارم میں بھی ہی مراد ہے۔ جس کا اثریہ ہے کہ وجوب مہرو فرضیت نفقہ نہ ہوگا۔ لیکن نفس اس فعل سے ضرور گناہ ہوگا۔ نیز لا صوم یوم عید میں بھی ہی ہے اور لا رضاع بعد الفطام میں بھی ہی معنی ہیں کہ حقیقت رضاع کا تحقق نه ہوگا۔ چنانچه حرمت رضاع ثابت نه ہوگی۔ کیکن بعد مدت رضاع کے دودھ بلانا گناہ ضرور ہو گا۔ پس جب حدیث لا ر بلواالہ اس معنی کو محتمل ہے اور خود حدیث میں اس کے مویدات و نظائر اس قدر موجود ہیں تو اس حدیث کی دجہ ہے حلت ربلوا پر استدلال کافی نہ ہو گا۔

مقالات حكمت (جلد دوم) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## (20) علم اعتبار حدیث سے ثابت ہے:

فرمایا کہ علم اعتبار کو شاہ ولی اللہ صاحب "نے الفوذالکبیر میں اس واقعہ سے ثابت فرمایا ہے فَامَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اتَّقٰی الایۃ (والحدیث مذکور فی الممشکوۃ) کین اس ہے بھی زیادہ واضح طور ہے اس واقعہ سے ثابت ہو ہے کہ حضور ما ہی ہی ہے۔ اس لئے انہوں نے جواب نہیں دیا۔ بعد نماذ کے جب وہ آئے اور انہوں نے نماز میں ہونے کاعذر کیاتو آپ نیں دیا۔ بعد نماذ کے جب وہ آئے اور انہوں نے نماز میں ہونے کاعذر کیاتو آپ نے فرمایا کہ کیاتم نے قرآن مجید میں یہ آیت نہیں پڑھی یا آیٹھا الَّذِیْنَ آپ نے فرمایا کہ کیاتم نے قرآن مجید میں یہ آیت نہیں پڑھی یا آیٹھا الَّذِیْنَ اَمْنُو السَّتَحِیْبُو اللهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَا کُمْ لِمَا یُحییْکُمْ۔ تواس آیت کی تالوت فرمانا اور اس سے استدلال بطور علم اعتبار کے ہے۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ کا تلاوت فرمانا اور اس سے استدلال بطور علم اعتبار کے ہے۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اس آیت میں دعوت اور فاص استجابت مراد ہے۔ لیمی احکام شرعیہ میں اطاعت۔ تواس آیت کی تلاوت سے مقصود یہ تھا کہ تم تو عالم نعیہ ہو۔ تم کو تو سمجمنا چاہے تھا کہ یہ استجابت بھی مثل استجابت مدلولہ آیت کے فقیہ ہو۔ تم کو تو سمجمنا چاہے تھا کہ یہ استجابت بھی مثل استجابت مدلولہ آیت کے فقیہ ہو۔ تم کو تو سمجمنا چاہے تھا کہ یہ استجابت بھی مثل استجابت مدلولہ آیت کے فقیہ ہو۔ تم کو تو سمجمنا چاہے تھا کہ یہ استجابت بھی مثل استجابت مدلولہ آیت کے فقیہ ہو۔ تم کو تو سمجمنا چاہے تھا کہ یہ استجابت بھی مثل استجابت مدلولہ آیت کے فقیہ ہو۔ تم کو تو سمجمنا چاہے تھا کہ یہ استجابت بھی مثل استجابت مدلولہ آیت کے سے سمب



## مجادلات معدلت

لِسْمِ النَّى الرَّطْنِ الرَّطْنِي

## (۱) آیت کریمه کی لطیف تفسیر:

آيت : اَجَعَلَ الْآلِهَةَ اِلْهًا وَّاحِدًا- اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ٥

جو لوگ وحدت الوجود کے متعارف معنی کے قائل ہیں وہ اس آیت ہے استدالال كرتے جي- حاصل اس استدالال كابيہ ہے كه كفار نے جَعَلَ الْآلِهَةَ اِلْهًا وَّاحِدًا ير ہمزۂ استفہام داخل کرکے اس جَعَلَ کو حضور القِلْظَيَّةً کی طرف منسوب کیا تو ضروری ہے کہ آپ ہے اس اشحاد کا دعویٰ تبھی صادر ہوا ہو۔ ورنہ اس نسبت پر قرآن میں انکار ہو تا۔ تو متعدلین کہتے ہیں کہ حضور مٹین<del>ی ہ</del>ے جو لاالیہ الا الله کی تبلیغ فرمائی ہے اس کلیے کے معنی نہی اتحاد ہیں کہ کوئی معبود باطل غیراللہ نهیں ' بلکہ (نعوذ ماللّٰہ) سب عین اللّٰہ ہیں اور چو نکہ اس باب میں آلہہ باطل اور غیر آلهہ میں کچھ فرق نہیں للذا ہروہ چیز بھی جس کو ہم غیراللہ کہتے ہیں سب گویا نعوذ ماللّٰہ عین اللّٰہ ہوں گی۔ قائلین وحدت الوجود کا بیہ استدلال ہے۔ میں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ معنی اس جَعَالَ کے بیہ ہیں کہ غیراللہ کی معبودیت کو نفی کرکے صرف ایک خدا کو معبود کہا مگراس پریہ قدح کیا گیا کہ آیت میں جَعَلَ کے دو مفعول ہیں جس کا مرلول ایک شے کو دو سری شے بنا دینا خواہ صنعةً یا زعمًا۔ کیکن اس قدح کے باوجو دبھی سمجھ میں نہی آتا تھا کہ معنی آیت کے نہی ہیں۔ لیکن کلام عرب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ماتی تھی۔ سو بحمد اللّٰہ اب سمجھ میں آگئی۔ حضور سُّ لَيْهُمْ فَرَاتْ مِن مِن جعل همومهٔ همًا واحدًا كفاه الله همومه

کلھا۔اس حدیث میں ظاہرہے کہ جَعَلَ کے کیی معنی ہیں کہ تمام ہموم دنیاوی کو چھوڑ کر صرف ایک آخرت کے ہم کو اختیار کرے نہ بیہ کہ عین ہم دنیا کو ہم آخرت بنادے۔

#### (۲) ایک فقهی جواب کی حیثیت :

ایک صاحب نے پوچھا کہ امام صاحب جن احادیث سے استدلال فرماتے ہیں اور ان میں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ممکن ہے امام کو یہ حدیث دو سری سند ہے پہنچی ہو۔ یہ جو اب کس درجہ کا ہے۔ مولاناً نے فرمایا کہ اس جواب کی حقیقت منع ہے جو متدل کے لئے تو کافی نہیں۔ ہاں معترض کے مقالجے میں کافی ہے۔ مستدل کے لئے تو کافی نہیں۔ ہاں معترض کے مقالجے میں کافی ہے۔ (۳) دینی امور میں کمیت کے اعتبار سے کمی کرنا جائز نہیں:

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اگر ما امر به کا دسوال حصہ بھی اوا کرلے گاتو کافی ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے۔ کیونکہ ظاہراً یہ مشکل ہے کہ اگر دس روبیہ ذکو ہ کے واجب ہوں تو ایک روبیہ دے دینابس ہے۔ فرمایا کہ یہ دسوال حصہ کمیت کے اعتبار سے نہیں 'کیفیت کے اعتبار سے نہیں 'کیفیت کے اعتبار سے نہیں نکیفیت کے اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ مامور بہ جس کیفیت خلوصیہ کے ساتھ ہونا چاہئے تھااگر اس کا دسوال حصہ بھی اوا ہوجائے گاتو نجات کے لئے کافی ہوگا۔

### (سم) جماعت کے ساتھ مسجد کو آباد کرنابھی مقصود ہے :

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ ایک مرتبہ دو
آدمیوں نے یہ سمجھ کر کہ جماعت ہو چکی ہے اپنے گھر میں نماز پڑھ لی اور پھر مسجد
میں آکر شریک جماعت نہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان کو ترک
شرکت جماعت پر تو سنبیہ فرمائی مگراس پر سنبیہ نہیں فرمائی کہ تم نے فرض کو گھر
میں کیوں پڑھ لیا' نہ بچھ فضا کل صلوۃ فی المسجد بیان کئے۔ اس سے شبہ ہو تا ہے کہ

فضیلت مسجد کی خود مقصود نہیں بلکہ مقصود جماعت ہے۔اگر گھرمیں جماعت کرلے یا مسجد میں جماعت نہ ملے تو پھر مسجد کی حاضری ضروری نہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ حضور مڑھی نے ان کو کسی وجہ سے معذور سمجھا ہواور مسجد کی فضیلت اس لئے اس وقت بیان نہ فرمائی ہو کہ وہ دو سرے نصوص سے معلوم ہے جو . حضرات صحابہ " میں عام طور ہے شائع ہیں۔ پھران صاحب نے کہا کہ اگر ان حضرات کے نزدیک بدون جماعت کے بھی مسجد میں فضیلت ہوتی تو ان دونوں صاحبوں نے جبکہ ان کو جماعت ملنے کی توقع نہ تھی مسجد ہی میں آکر کیوں نہ پڑھی۔ اس ہے معلوم ہوا کہ وہ بھی مقید سمجھتے تھے تواب مسجد کو جماعت کے ساتھ۔ مولاناً نے فرمایا کہ اس ہے تو بیہ معلوم نہیں ہو تا۔ ممکن ہے کہ ان کے نزدیک مجمی نماز مسجد کی فضیلت جماعت پر موقوف نہ ہو۔ لیکن ایسی حالت میں جواز پر عمل کرکے قلت نواب کو کسی وجہ ہے گوارا کیا ہو۔ پھرمولاناً نے فرمایا کہ میری سمجھ میں اس وفت ایک اور بات آئی که ضرورتیں ہم کو دو ہیں۔ ایک اقامت جماعت کی ' دو سرے عمارت مسجد کی۔ تو اقامت جماعت تو ظاہر ہے کہ جماعت کی صورت میں ہوگی۔ باقی اگر جماعت نہ ہو تو اگرچہ بیہ مصلحت حاصل نہ ہوگی کیکن دو سری ضرورت تو حاصل ہوگی (یعنی عمارت مسجد)اوریمی وجہ ہے کہ فقهاء نے لکھاہے کہ اً گر مسجد محلّه میں نماز نہ ہوتی ہو اور **محلے میں ایک ہی شخص نمازی ہو تواس** کے ذِمہ واجب ہے کہ وہیں نماز پڑھے اور دو سری مسجد میں نہ جائے۔

## (۵) تقیم المزاج کواخلاق محموده ناگوار ہوتے ہیں:

فرمایا کہ بعض وقت بعض لوگوں کے سیج بولنے سے قلب پر ناگواری ہوتی ہے۔ اس سے شبہ ہو تا ہے کہ اگر صدق اخلاق محمودہ سے ہے تو اس کے آثار بھی محمود ہونے چاہئیں۔ پھرید اثر کیوں ہے؟ فرمایا اس کاجواب بدہے کہ سیج بولنا اس محمود ہونے چاہئیں۔ پھرید اثر کیوں ہے؟ فرمایا اس کاجواب بدہے کہ سیج بولنا اس مخفص کاناگوار ہوتا ہے جس کی عادت ہمیشہ سیج بولنے کی نہ ہو بلکہ خوشامد کی باتیں کیا

کرتا ہو۔ تواہیے شخص کا پیج بولنا اور اپنی عادت کو ترک کرنا دو سرے کی دل شکنی کے لئے ہو تا ہے۔ ناگواری ہوتی تواس فخص کا پیج بولنا ورائی ہوتی ہے۔ ورنہ اگر پیج میں ناگواری ہوتی تواس فخص کا پیچ بھی ناگوار ہوتا جس کی عادت ہیشہ سیج بولنے کی ہو۔ حالا نکہ ایسے شخص کا پیچ بھی ناگوار ہوتا جس کی عادت ہیشہ ہے کہ اگر اخلاق محمودہ کسی سقیم المزاج کو ناگوار ہوں تو بعید ہی کیاہے۔

### (۲) مومن سے من کل الوجوہ نفرت نہیں ہو سکتی :

ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ اتھیا کو گنگار مسلمانوں سے بغض ہو تا ہے اور اس بغض فی اللہ کا حدیث شریف میں تھم بھی ہے اور بغض فی اللہ کے لئے نفرت ضروری ہے۔ اور نفرت سے منفور عنہ کی تحقیراور اپنے کو بڑا سمجھنالازم آتا ہے اور یہ تکبر ہے اور تکبر حرام ہے۔ تو بغض فی اللہ اور تواضع کیو تکر جمع ہو سکتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ ہر بغض کے لئے نفرت لازم نہیں بلکہ یہ نفرت اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے جو کسی حیثیت معتبرہ سے بھی محبوب نہ ہواور مومن مبغوض من کل حیثیت ہو بی نہیں سکتا۔ کیو نکہ آگر اس میں گناہ موجب بغض ہے تو ایمان موجب جب ہو گااور محبت موجب حب ہوگااور محبت موجب حب سے۔ تو اس کے ساتھ محتلف اعتبارات سے بغض بھی ہوگااور محبت موجب حب ہوگااور محبت میں موجب حب سے۔ تو اس کے ساتھ محتلف اعتبارات سے بغض بھی ہوگااور محبت میں موجب حب سے۔ تو اس کے ساتھ محتلف اعتبارات سے بغض بھی ہوگااور محبت میں موجب حب سے۔ تو اس کے ساتھ محتلف اعتبارات سے بغض بھی کافر کے ساتھ۔

## (2) غیرمصلی کے کہنے پر تھم شرعی پر عمل کرنامفید صلوۃ نہیں:

ایک صاحب نے فرمایا کہ اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہوں تو امام دو رکعت کے بعد سلام پھیر کر مقدیوں کو اطلاع دیتا ہے کہ میں مسافر ہوں۔ سب مقیم آئی نماز پوری کرلیں تو امام دو رکعت کے بعد خارج از صلوۃ ہو چکتا ہے۔ پھر اس کے کہنے پر مقتد یوں کا عمل کرنا مفسد صلوۃ کیوں نہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ مصلی کو اگر غیر مصلی بتلائے تو اس میں دوصور تیں ہیں: ایک تو ہے کہ محض اس

کے کہنے سے عمل کرے۔ یہ تو مفسد صلوۃ ہے۔ دوسرے بیہ کہ اس کے بتلانے سے اس مصلی کو تھم شرعی یاد آجائے اور اس تھم شرعی پر عمل کرے۔ یہ مفسد صلوۃ نہیں۔

### (٨) منه ير تعريف كرنا كويا گلا كافنا ي :

ایک عزیز نے خواب دیکھا کہ ان کے والد ان کا گلا چھری سے کاٹ رہے ہیں۔ وہ اس خواب سے پریشان ہوئے اور مولانا کے پاس لکھا۔ مولانا نے فرمایا کہ یہ کچھے گھبرانے کی بات نہیں۔ معلوم ہو تا ہے کہ والد نے کسی امربراس شخص کی ذیادہ مدح کی ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ کسی شخص نے کسی کی مدح منہ پر کی تھی 'آپ سال آئے ہا کہ تو نے اپ بھائی کا گلا کاٹ دیا اور اس سے معلوم ہو تا ہے کہ حضور مائے آئے ہے نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ محض تخیلات نہیں ہیں بلکہ واقعی اور شخیقی امور ہیں۔ گرچو نکہ جس عالم کے اعتبار سے وہ شخیقی ہیں وہ ہماری نظر سے یوشیدہ ہے۔ اس لئے ہم اس کو شخیقی نہیں سمجھتے۔

## (٩) عزرائيل عان قبض كرنے ميں غلطى نہيں كرتے :

فرمایا کہ بعضے قصے جو مشہور ہیں کہ کوئی شخص مرگیا اور تھوڑی دیر ہیں وہ زندہ ہوگیا اور دو مرااس نام کا مرگیا اور اس زندہ ہونے والے نے بیان کیا کہ مجھ کو کسی مقام پر لے گئے۔ وہاں تھم ہوا کہ نہیں اس کو نہیں بلایا۔ بلکہ فلانے کو بلایا تھا۔ تو فرمایا کہ بالکل لغو قصے ہیں۔ عزرائیل تفلطی نہیں کرسکتے۔ اگریہ ممکن ہو تو کھر جبر ئیل سے بھی ایسی غلطی ممکن ہوگی۔ تو شیعہ کے اس قول کے صحیح ہونے کا بھی اختمال ہوگا کہ ''جبریل تفلط کردہ و مقصور علی بود'' نیز کلام مجید ہیں ہے: حَتَّی اِذَا جَاءَ کُمْ اَلْحَوْنَ۔ میں مِتَلَا دیکھا۔ ایک تو مریکے تھے اور ان کی تصنیف میں یہ چار عالموں کو اس شبہ میں مِتَلَا دیکھا۔ ایک تو مریکے تھے اور ان کی تصنیف میں یہ چار عالموں کو اس شبہ میں مِتَلَا دیکھا۔ ایک تو مریکے تھے اور ان کی تصنیف میں یہ چار عالموں کو اس شبہ میں مِتَلَا دیکھا۔ ایک تو مریکے تھے اور ان کی تصنیف میں یہ

مضمون تھااور ایک کے زمانے میں میں بچہ تھااور دو کی خدمت میں میں نے عرض کیا اور انہوں نے قبول کرلیا۔ باقی ایسے قصے کاراوی مریض اگر کوئی ثقتہ ہو تو ہیہ کہاجائے گاکہ اس مریض کو سرسام ہو گیاتھااس میں ایسے خیالات نظر آگئے۔

### (۱۰) حضرت گنگوہی "فن کے امام تھے:

فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوئی آئے پاس ایک ہندو آیا اور درخواست بیعت
کی- آپ نے فرمایا کہ اگر مسلمان ہوجاؤ تو بیعت کرلوں گا۔ جب چلا گیاتو لوگوں نے
کما کہ حضرت کیا ضرر تھا۔ بچھ خدا کا نام ہی لیتا' اسلام سے قریب ہوجا آ۔ فرمایا کہ
نمیں بلکہ اسلام سے اور بعد ہو تا۔ کیونکہ جب یہ ذکر کر تا تو اس کا خاصہ ہے کہ اس
میں بعض او قات بچھ کشف وغیرہ ہونے لگتا ہے۔ وہ اس کو کمال اور دلیل مقبولیت
سمجھتا اور سمجھتا کہ مقبولیت اسلام پر مو قوف نمیں 'تو اسلام سے قرب ہو تا یا بعد؟

#### (۱۱) مدید رسم کی پابندی کی وجہ سے دیا جائے تو نہ لینا چاہئے:

موانا ہر ہے کچھ شرائط ذکر فرما رہے تھے کہ آجکل اس کی پابندی بہت ہوگئ ہے۔ بعض او قات مہدی کو بشاشت نہیں ہوتی۔ بعض او قات گنجائش نہیں ہوتی۔ بعض او قات گنجائش نہیں ہوتی۔ تو ایک صاحب نے فرمایا کہ آجکل ایمی پابندی کاکیا ہے اثر ہونا چاہئے کہ بالکل ہی ترک کردے اور پچھ نہ لے۔ مولانا نے فرمایا کہ قرائن سے معلوم ہوجاتا ہے کہ بی ترک کردے اور پچھ نہ لے۔ مولانا نے فرمایا کہ قرائن سے معلوم ہوجاتا ہے کہ بیہ خلوص سے دیتا ہے یا پابندی رسم سے۔ اور ہے کہ گنجائش سے زیادہ ہے یا کم اور خدا نے عقل تو ای لئے دی ہے کہ اس سے کام لے اور حکمت سے کام لیتا یمی تو ہے کہ یہ خلوص سے ہے اور ہے محض رسم کی پابندی سے اور فرمایا کہ جو لوگ بزرگول کے پاس آتے جاتے ہیں فدا تعالی ان کو عقل بھی دے دیتے ہیں اور ان میں سے یہ عرفی رسمی پابندیاں جاتی رہتی ہیں۔ ان میں سے یہ عرفی رسمی پابندیاں جاتی رہتی ہیں۔

#### (**۱۲**) کھانا کھاتے شخص کو سلام نہ کیاجائے <u>:</u>

فرمایا کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو ضخص کھانا کھا تا ہو اس کو سلام نہ کرنا چاہئے۔ اس کی وجہ سمجھ میں نہ آئی تھی۔ ایک مرتبہ میں کھانا کھا رہا تھا کہ ایک صاحب نے سلام کیاتو میرے گلے میں نکڑاا ٹک گیا۔اس وفت معلوم ہوا کہ بیہ راز ہے۔

### (۱۳۳) ذکر میں دل لگنامقصود نہیں :

### (۱۲۷) خام کے لئے نوکری چھوڑنا جائز نہیں:

فرمایا که حفزت حاجی صاحب ؓ ہے جب کوئی کہنا کہ میں نوکری چھوڑ دول تو حفزت ؓ فرماتے کہ نہیں۔ کیونکہ ابھی تم کو نسبت مع اللہ حاصل نہیں ہے۔ تو نوکری چھوڑ کرجو پریٹانی تم کو ہوگی اس کانخمل نہیں ہوسکے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا کی شکایت پیدا ہوگی۔ جب پختگی آئے گی تو خود ہی چھوڑ دوگے۔

#### (۱۵) سلسلہ کی برکت سے اصلاح ہوجاتی ہے <u>:</u>

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب "کے ایک مرید جو کہ وضع قطع سے بالکل ہی عجیب تھے بعنی داڑھی ندارد گونہ ٹھپہ رزائی میں نکاہواالہ آباد میں طے اور ملنے کے ساتھ میرامنہ کھول کرایک لڈو میرے منہ میں رکھ دیا۔ میں نے کھالیا۔ پھران سے بوچھا کہ آپ کون ہیں؟ معلوم ہوا کہ حضرت آکے خادم ہیں۔ پھروہ مجھ سے ملتے رہے۔ آخر ایک بار میری تقریر کا بفضلہ تعالی ان پر ایسا اثر ہوا کہ ان کی حالت درست ہوگئی۔ حضرت حاجی صاحب ہم قتم کے لوگوں کواس نیت سے مرید فرما لیتے درست ہوگئی۔ حضرت حاجی صاحب ہم قتم کے لوگوں کواس نیت سے مرید فرما لیتے

سے کہ ان شاء اللہ تعالی سلیلے کی برکت ہے بھی نہ بھی اصلاح ہو ہی جائے گ۔

ای طرح حفرت حاجی صاحب آئے ایک دور کے عزیز حاجی صاحب ہے بیعت ہوئے اور یہ شرط کی کہ نماز نہ پڑھوں گا۔ حضرت آنے فرمایا لیکن ہم جو تھو را ساور د بتلادیں اس کو تو کرلیا۔ جنانچہ اس کا وعدہ کرلیا۔ حضرت آنے بچھ مخضر سابتا ادیا۔

انہوں نے شروع کردیا۔ اب نماز کاجو وقت آیا تو ان کے بدن میں خود بخود خارش شروع ہوئی۔ کی تدبیر سے نہ گئی۔ مُصند کیائی سے منہ ہاتھ پاؤں دھوئے یعنی وضو شروع ہوئی۔ کو بخود جی میں آیا کہ وضو تو کرلیا لاؤ نماز پڑھ لیس۔ نماز کا جمال نماز کا حقت کو قصہ ہوگیا کہ جمال نماز کا شروع کرنا تھا کہ خارش ندارد۔ بس اب تو پانچ وقت کا قصہ ہوگیا کہ جمال نماز کا جمال نماز کا برکت سے بچ دمشرت آئی تھی۔ دو سری نیت ہے جو حضرت آئی تھی۔ دو سری نیت ہے جو حضرت کا قصہ ہوگیا کہ ہم شخص کو برکت سے بھی نمازی ہو گئے۔ فرمایا کہ ایک تو یہ نیت ہے جو حضرت آئی تھی کہ ہم شخص کو بیعت کرنا سلیلے کی ہے قدری کرنا ہے۔ نیز ایسے لوگوں کے آنے سے بعض او قات سلیلہ بدنام ہوجا تا ہے۔

### (۱۲) امور طبعیه میں انبیاء کرام میں بھی تفاوت ہو تاہے:

حفرات اولیاء کرام کے اختلاف نداق کی بابت کچھ تذکرہ ہو رہاتھا۔ فرمایا کہ بیہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے ہے۔ "ہر گلے را رنگ وبوے دیگرست"۔ پھر فرمایا کہ اس طرح انبیاء کرام بھی اگرچہ آثار و خواص نبوت میں مشترک ہیں لیکن ان میں بھی امور طبعیہ میں تفاوت ہے۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ اپنی آئھوں ہے ایک محض کو چوری کرتے دیکھا اور جب اس نے کہا: کلا واللہ الذی لا الله الا هُو تو آپ نے فرمایا کذبت عینی وصد قت رہی۔ اور اللہ اللہ اللہ هُو تو آپ کے فرمایا کذبت عینی وصد قت رہی۔ اور ایک حضرت موی علیہ السلام ہیں کہ ان کو ارشاد ہو تا ہے: فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَيْ اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ فَاللّٰهُ وَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ فَاللّٰهُ اللّٰهِ فَاللّٰهُ اللّٰهِ فَاللّٰهُ اللّٰهُ فَاللّٰهُ اللّٰهِ فَاللّٰهُ اللّٰهُ فَاللّٰهُ اللّٰهُ فَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ مَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

ہیں کہ کہیں زمی کہیں گرمی۔ چنانچہ ایک ناواقف بدوی نے مسجد میں پیشاب کیااور صحابہ من فرمایا: مَنْهُ مَنْهُ۔ تو حضور ملائظیا نے روکا۔ صحابہ من کو اور اس کو پیشاب کرنے دیا۔ بھرپانی بہوا دیا اور ایک مرتبہ حضور ملائظیا نے مسجد کی دیوار پر بلغم دیکھاتو چرہ مبارک غصے سے متغیر ہوگیا۔ کیونکہ جانے والے کافعل تھا۔

### (١١) نسبت مع الله سلب نهيس موتى :

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ یہ جو مشہور ہے کہ فلال شخص کی والایت سلب ہوگئ۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا کہ ولایت تو مقبولیت کا نام ہے۔ اس کو تو کوئی سلب کر ہی نہیں سکتا۔ معنی اس کے سہ ہیں کہ ہر فن کے ساتھ ہر شخص کو ایک فتم کی طبعی مناسبت اور ولولہ ہوجاتا ہے اور وہ مناسبت کسی کے تصرف فاسد سے جاتی رہتی ہے اور ایک فتم کی غباوت سی طبعیت میں آجاتی ہے کہ اعمال میں جی نہیں لگتا۔ لیکن اس صورت میں اعمال خارج از اختیار نہیں ہوجاتے بلکہ وہ اس طرح تحت الاختیار رہتے ہیں۔ اور ایس حالت میں عمل کرنے سے از روئے شریعت طرح تحت الاختیار رہتے ہیں۔ اور ایس حالت میں عمل کرنے سے از روئے شریعت اجر اور زیادہ ہوتا ہے۔ نیز جو امور سلب ہوتے ہیں وہ کیفیات طبعیہ ہیں اور جس کو نسبت کہاجاتا ہے وہ امر موہوب ہے ، کیفیت طبعی نہیں۔ للذا وہ کسی کے تصرف کو نسبت کہاجاتا ہے وہ امر موہوب ہے ، کیفیت طبعی نہیں۔ للذا وہ کسی کے تصرف سے مسلوب نہیں ہوتی۔

### (۱۸) ''اولاد فتنه''بمعنی آزمائش ہے :

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ نکاح کے تاکد میں حضور ملٹی کیا کا ارشاد ہے:
اُلَیّا کَا حُرِیْ سُنَیّتِیْ النے۔ اور نکاح ہے اولاد ہونا ظاہر ہے۔ مگراولاد کے لئے آیت شریفہ ہے: اِنَّمَا اَمُوَ الْکُہْ وَ اَوْلادُ کُہْ فِتْنَةٌ ۔ تو پھر سنت پر عمل کرکے فتنے ہے کیو نکر بچاؤ ہو سکتا ہے۔ مولانا نے جواب میں فرمایا کہ فتنہ کے معنی آزمائش کے ہیں۔ مصرت کے نہیں۔ پس یہ آلہ ہے امتحان کا جس کا انجام بعض کے لئے کے ہیں۔ مصرت کے نہیں۔ پس یہ آلہ ہے امتحان کا جس کا انجام بعض کے لئے

یعنی مطیع کے لئے اچھااور بعض کے لئے بعنی عاصی کے لئے برا۔

# (۱۹) قرمانی کی رقم کسی اور مدمیں خرچ کرنا جائز نهیں :

ایک مولوی صاحب نے قربانی کی رقم کو مجروحان ترکی کی مدد کے لئے ہیجنے کے متعلق ایک فتوے کے جواب میں یہ لکھا تھا کہ ایام اضحیہ میں تواس رقم کو نہ دے۔ لیکن ایام اضحیہ گزرنے دے اور قربانی نہ کرے۔ جبوہ دن گزرجائیں تووہ رقم مجروحان ترکی کو دے۔ اس کو من کر موانا نے فرمایا کہ یہ بالکل بغو ہے اور معصیت کی تعلیم ہے اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے کہ شبہ عمد میں فقہاء نے دیت معصیت کی تعلیم ہے اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے کہ شبہ عمد میں فقہاء نے دیت کے ساتھ کفارہ کو بھی لکھا ہے۔ تو کوئی شخص فقراء کی خیرخواہی کرکے کسی کو یہ مشورہ دے کہ فلاں شخص کولائی سے مار دے۔ پھرساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلادو۔

# (۲۰) ترک تقلید ناجائز ہے:

ایک صاحب نے پوچھاکہ فروع میں شیخ کی مخالفت جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ جزئی معین سیجے۔ انہوں نے کہا کہ مثلاً فاتحہ خلف الامام پڑھنا بغیراس کے کہ کسی مجتند کا مقلد ہو فرمایا کہ ترک تقلید چو نکہ خود شریعت کی مخالفت ہے۔ کما حقق فی مخلّد اس لئے ناجائز ہے۔

#### (۲۱) گائے کاذبح کرناشعائر اسلام ہے ہے:

ایک مولوی صاحب نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مد ظله پراعتراض کیا کہ انہوں نے ایک فقے میں ذرئع بقر کو شعائر اسلام میں سے لکھا ہے۔ حالا نکہ محض عادات سے ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ صحیحین کی حدیث ہے: من صلّی صلّو تنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا۔ آخرید اکل ذبیحتنا کیوں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ بعض عادات بھی کی عارض سے شعائر اسلام میں سے ہوجاتی فرمایا۔ معلوم ہوا کہ بعض عادات بھی کی عارض سے شعائر اسلام میں سے ہوجاتی ہیں۔ چنانچہ فی الحال جولوگ اس کو مانع ہیں بید ویکھتے کہ اس کاسب کوئی ملکی مصلحت ہیں۔ چنانچہ فی الحال جولوگ اس کو مانع ہیں بید ویکھتے کہ اس کاسب کوئی ملکی مصلحت

ہے یا نہ ہی مصلحت۔ ظاہر ہے کہ مذہبی مصلحت ہے۔ توبیہ شخص اس ترک سے اس کے مذہب کاموید بنرآ ہے۔

# (۲۲) تلاوت کے کیسٹ کو ہلاو ضوچھونا جائز ہے <u>:</u>

فرمایا کہ فونو گراف کے بلیٹ کواگر اس میں قرآن بھراہو ہو بے وضومس کرنا جائز ہے۔ اس کو مصحف نہ کھا جائے گا۔ کیونکہ بلیٹ کے نقوش ایسے متمیز نہیں ہوتے کہ ان کی حروف قرآن یہ پر دلالت ہو۔ البتہ اگر اس فن میں اس قدر ترقی ہوجائے کہ بلیث کے نقوش قرآن کے حروف پر دلالت کرنے لگیں تو تھم مصحف ہوجائے کہ بلیث کے نقوش قرآن کے حروف پر دلالت کرنے لگیں تو تھم مصحف کے تھم میں ہوکراس کامس بلاوضو جائز نہ ہوگا۔

# (۲۳س) بارہ ہزار کالشکر قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہو گا

ایک بہت بڑے عالم نے حفرت مولانا ہے اس حدیث کے متعلق اُن یعلب اثناعشر الفّا من قلة به وریافت کیا کہ اس حدیث کے کیا معنی ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ اس حدیث کے معنی تم ظاہر ہیں۔ ان عالم نے فرمایا کہ اس حدیث کے معنی تم ظاہر ہیں۔ ان عالم نے فرمایا کہ اگرچہ مقابلے میں لاکھوں ہوں۔ مولانا نے فرمایا کہ بیٹک اگرچہ لاکھوں ہوں اور جو واقعات جناب کے بیش نظر ہیں کہ مسلمانوں کو بسپا ہونا پڑا اس کی وجہ قلت نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یا تو عجب ہے یا نافرمانی افسروں کی یا کم ہمتی۔ ایساکوئی واقعہ نہیں بتالیا جا سکتا کہ قلت کی وجہ سے ایسا ہوا ہو 'یعنی مغلوبیت پر واقعہ ختم ہوا ہو۔ گو یہ ممکن سکتا کہ قلت کی وجہ سے ایسا ہوا ہو 'یعنی مغلوبیت پر واقعہ ختم ہوا ہو۔ گو یہ ممکن ہے کہ ایک میدان کافروں کے ہاتھ رہا ہو تو دو سرا میدان اور اخیر میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا ہو تو دو سرا میدان اور اخیر میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا ہو تو دو سرا میدان اور اخیر میدان مسلمانوں

## (۳۴) محبت کی انواع مختلف ہیں:

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ مجھ ہر ایک صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ فلاں شخص کو بہ نسبت حضور ملڑ کیا ہم کے پیرے زیادہ محبت ہے۔ مولاناً نے فرمایا کہ انواع محبت کے جدا جدا ہیں۔ چنانچہ بیوی سے اور نوع کی محبت ہوتی ہے اور مال
سے اور قتم کی۔ بیٹی سے اور نوع کی 'اسی طرح مرشد سے اور قتم کی محبت ہوتی ہے
اور حضور مالی کی ہے اور نوع کی اور خدا تعالیٰ سے اور نوع کی۔ یعنی مرشد پیش نظر
ہوتا ہے اس لئے اس کے ساتھ ایک قتم کا شوق اور جذب ہوتا ہے اور حضور
مالی کی ہیش نظر نمیں ہیں محض حضور سالی کی اقصور آپ کے حلیہ وغیرہ سے
موسکتا ہے 'اس لئے اس قتم کا شوق اور جذب نمیں ہے۔ لیکن اس کے نہ ہونے
ہوسکتا ہے 'اس لئے اس قتم کا شوق اور جذب نمیں ہے۔ لیکن اس کے نہ ہونے
سے سے نمیں کمہ سکتے کہ آپ کے ساتھ محبت کامل نمیں اور خدا تعالیٰ کاچو نکہ تصور
ہی بالکنہ نمیں ہوسکتا اس لئے جو آ خار ایسے متصور کی محبت پر مرتب ہوں گے
وہاں وہ بھی ہونا ضروری نمیں لیکن کامل وہ بھی ہے۔

# (۲۵) بطیخ کارجمہ تربوز ہے :

ایک صاحب نے فرمایا کہ جناب نے نشرالطیب میں بطیخ کا ترجمہ تربوز فرمایا کہ جاب اور شراح حدیث نے رائح ترجمہ اس کا خربوزہ لکھا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ حضور ماٹھ آئے ہے کہ محبور کی گرمی ہے اس کی مضور ماٹھ آئے ہے نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ محبور کی گرمی ہے اس کی مردی منکسر ہوجاتی ہے اور سرد تربوز ہوتا ہے نہ کہ خربوزہ اور فتح الباری نے جو یہ لکھا ہے کہ دہ خربوزہ ہی تھا مگر خام تھا تو اول تو اس کے خام ہونے کے لئے نقل کی ضرورت ہے دہ مرے اس کو ثابت کرتا بہت مشکل ہے کہ خربوزہ خام مرد ہو تا

# (۲۲) لطیف الادراک کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے:

حدیث شریف: مَا آو ذی نبی کَمااُ و ذیتُ پر شبہ ہو تاہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو تو نو سو پچاس برس تک کفار نے ایذا دی اور ایذاء بھی سخت شخت۔ جواب میہ ہے کہ میہ قاعدہ ہے کہ اپنے متعلقین پر جس قدر شفقت ہوتی ہے اسی قدر ان کی نافرمانی سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور حضور ملٹی آلیا کی شفقت سب نہیں ہوتی ہے اور حضور ملٹی آلیا کی شفقت سب نہیوں سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہیوں سے زیادہ تھی۔ دوسرے میہ کہ لطافت اور اک سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور حضور ملٹی آلیا کی لطیف الادراک ہونے میں سب پرفائق ہیں۔

# (۲۷) عورت کو ڈولی میں سوار ہونادرست ہے:

فرمایا کہ بعض عور توں نے ڈولی کی سواری کو اس لئے ناجائز سمجھ رکھاہے کہ اجنبی مرد جمارا وزن تولیں گے مگریہ غلو ہے 'کیونکہ حدیث میں ہے کہ غزوہ بی اجنبی مرد جمارا وزن تولیل گے مگریہ غلو ہے 'کیونکہ حدیث میں ہے کہ غزوہ بی المصطلق میں حضرت عائشہ "جودج میں سوار جوتی تھیں اور لوگ جودج کو مع حضرت عائشہ "کے اونٹ پر سوار کردیتے تھے 'جس سے ڈولی کی اصل نکلتی ہے۔

# (۲۸) کلمه لکھی ہوئی جاور میت پر ڈالنادرست نہیں :

فتح بوراعظم گڑھ ہے ایک صاحب نے بذریعہ خط سوال کیا کہ ہمارے ہاں رہم ہے کہ مردہ پر جو چاورہ پردے کے لئے ڈالا جاتا ہے اس پر لا اِلٰہ اِلاّ اللّٰه مُحَمَّدُ رَّ سُولُ اللّٰهِ مَتُوبِ یا منقوش ہو تا ہے اور غرض اس کتابت یا نقش ہے تحصیل برکت ہوتی ہے 'یہ جائز ہے یا نہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ پردے کے لئے کی کخصیل برکت ہوتی ہے۔ ایم این این ال ہے۔ اس لئے جاورہ منقوش کو پردے کے لئے استعمال کرنا ہے ادبی ہے۔ البتہ اگر اس چاورے کو تہہ کرکے مردے کے سینے پررکھ دیا جائے اور پردے کے لئے دو سرا چاورہ لے لیا جائے تو بچھ حرج نہیں۔ اس پر میں اور پر میں نے عرض کیا کہ خاتم بھی ملوسات میں ہے ہے اور استعمال للبس ابتدال ہے اور استعمال للبہ من اور ابتدال ای صورت میں ہوتا ہے اور اگر برکت کے کرنا مقصود ہے تو جائز نہیں اور ابتدال ای صورت میں ہوتا ہے اور اگر برکت کے کرنا مقصود ہے تو جائز نہیں اور ابتدال اس سے جو میں کیا کہ رسول اللہ من اللہ اللہ منافرین تھا۔ فرمایا کہ حضور من گوری کیا کہ رسول اللہ منافرین تھا۔ فرمایا کہ حضور من گوری کے کہ بھی نام مبارک تھاللذا خاتم مبارک بھاللذا خاتم مبارک بی منقوش تھا۔ فرمایا کہ حضور من گوری کے کہ بھی نام مبارک تھاللذا

# (٢٩) عالم برزخ میں عذاب روح مع الجسد کو ہوتا ہے:

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ مرنے کے بعد روح کو تعلق اس جمد سے
کتناباتی رہتا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ جیسار زائی کو ہمارے بدن سے تعلق ہے۔ پھر
ان صاحب نے دریافت کیا کہ قبر میں عذاب ای بدن کو ہو تا ہے یا محض روح کو۔
مولانا نے فرمایا کہ روح کو عالم برزخ میں ایک دو سرا جسم مثالی عنایت ہوتا ہے اور
اس جسم سے روح کو ایسا ہی تعلق ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے اس بدن سے ہے اور
اس جسم سے روح کو ایسا ہی تعلق ہوتا ہے۔ البتہ قیامت میں روح کو پھر اس جسم کے
اس کے ذریعہ سے عذاب ہوتا ہے۔ البتہ قیامت میں روح کو پھر اس جسم کے
ذریعے سے عذاب ہوگا۔

# (۳۰) مردہ عالم برزخ کی جنت یا جہنم میں ہو تاہے :

پھران صاحب نے دریافت کیا کہ حدیث میں قبر کی بابت آیا ہے کہ روضہ ہمن دیاض المجنہ او حضر میں حضر الناد - حالا نکہ جنت میں جاکر مسلمانوں کو اور دوزخ میں جاکر کفار کو خروج کیسا فرمایا کہ اس سے مراد عالم برزخ کی جنت و دوزخ ہے۔

# (اس) قبرعالم برزخ كانام ہے:

سید اکبر حسین صاحب جج نے عالم برزخ کے متعلق دریافت کیا کہ جو لوگ توپ و تفنگ سے اڑا دیئے گئے ہیں ان کی قبر کمال ہے؟ فرمایا کہ قبر نام ہے عالم برزخ کا اور وہ ایک حیات ہے مثل نوم کے کہ اس میں بھی اوراک ہو تا ہے الم و تعیم کا۔ پھرسید صاحب نے وریافت کیا کہ کیاوہاں مثل نوم کے عدم اوراک و زہول بھی ہو سکتا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ وہاں زہول نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا قبر کا افتتان

### (mr) علین کتاب بھی ہے اور مقام بھی <u>:</u>

سید صاحب نے فرمایا کہ قرآن میں ہے: وَ مَا اَدُرٰ كَ مَا عِلَیْ وَنَ کَتُبُ مَا عِلَیْ وَنَ کَامُ ہِ۔ مولانا نے مُرایا کہ کانام ہیں علین کتاب کو کہا گیا ہے۔ حالا نکہ وہ مقام کانام ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ کتاب کانام بھی ہے اور مقام کا بھی۔ پھرسید صاحب نے کہا کہ کیامیں اس کتاب کو علم اللی سمجھوں یا کتاب ذی جسم ہے مولانا نے فرمایا کہ وہ کتاب ذی جسم ہے اور عالم آخرت بھی مادی ہے مثل عالم و نیا کے اور عالم برزخ بھی آخرت میں واخل ہے۔ گو عالم برزخ کا مادہ لطیف ہے بلکہ عالم آخرت میں به نسبت و نیا کے مادیت زیادہ ہے۔ گو ظافت کے ساتھ ہو۔

## (۳۳۳) سرنه منڈانا تکبرنہیں <u>:</u>

ایک صاحب نے ایک شخص کے سرمنڈانے کا تذکرہ کیا۔ مولانا نے فرمایا کہ بعد بعض لوگوں کو بال منڈانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس پران صاحب نے فرمایا کہ بعد تکبر نہیں۔ اس پر دو سرے صاحب نے کما کہ تکبر نہیں۔ اس پر دو سرے صاحب نے کما کہ منشاء خجلت کا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اگر کسی کام میں خدمومیت ہواس میں خجلت ہونے کا فشاء تو حیاء ہے اور اگر خدمومیت نہ ہوتو ضعف قلب ہے۔

#### (۱۳۲۳) ہم امور دنیویہ میں بھی احکام کے پابند ہیں :

احکام نبوت صرف متعلق به عبادات بی نمیں بلکه ہم کو امور دنیویہ میں بھی ان کا پابند کیا گیا ہے: مَا کَانَ لِمُوْمِنِ وَ لاَ مُوْمِنَةِ (الایة) اس کی صریح دلیل ہے۔ ربی حدیث تابیر جس میں ارشاد ہے: انتہ اعلٰہ بامور دنیا کہ۔ جس سے متوہم ہو تاہے کہ امور دنیویہ میں ہم پنجمبرے زیادہ واقف ہیں۔ اس لئے آپ کا حکم ماننا نعوذ باللہ ضروری نہیں۔ سواصل یہ ہے کہ یہ ارشاد مشورہ تھا کہ شری کا حکم ماننا نعوذ باللہ ضروری نہیں۔ سواصل یہ ہے۔ مشورہ میں البتہ عمل واجب نہیں۔ تھا ہی نہیں اور گفتگو احکام شرعیہ میں ہے۔ مشورہ میں البتہ عمل واجب نہیں۔ جیسا حدیث بریرہ میں آپ نے سفارش مغیث کے نکاح کی فرمائی تھی جو بریرہ پر واجب نہیں ہوااور بریرہ نے بھی پوچھا کہ یہ حکم ہے یا سفارش۔ اس سے معلوم ہوا داجب نہیں ہوااور بریرہ نے تھی ہو چھا کہ یہ حکم ہے یا سفارش۔ اس سے معلوم ہوا کہ آگر آپ حکم فرماتے تو بریرہ پر واجب ہوجاتا۔ حالا نکہ عبادات میں سے نہ تھا۔

## (۳۵) ایک آیت پراشکال اور اس کاجواب <u>:</u>

اشكال: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرً الاسْمَعَهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتُولُوا وهو باطل والحواب ان الاوسط ليس بمكرر لان لو اسمعهم الثاني معناه لو اسمعهم الان وقت عدم الخير فيهم ولاسمعهم الاول معناه اسمعهم الان وقت عدم الخير فيهم ولاسمعهم الاول معناه اسمعهم سمعانا فعا۔

### (۳۷) قضائے مبرم بھی بدل سکتی ہے:

بعضے بزرگوں کا قول ہے کہ میں قضائے مبرم کو بداوا دیتا ہوں۔ اس کے متعلق فرمایا کہ قضائے مبرم کو کتے ہیں جو کہ اوح محفوظ میں کسی متعلق فرمایا کہ قضائے مبرم اصطلاح ہیں اس کو کتے ہیں جو کہ اوح محفوظ میں کسی شرط پر تعلیق کرکے نہ لکھا گیاہو بلکہ لا تعلیق علی الشرط بطور ابرام لکھی ہوئی ہو۔ لئیکن اس سے بیہ لازم نہیں آتا کہ بیہ قضامیں بھی کسی شرط پر معلق نہیں 'کیو نکہ

ممکن ہے کہ اوح محفوظ میں بلاذکر تعلیق لکھا گیاہو مگر علم اللی میں اس کی کوئی شرط موجود ہو کہ اگر وہ شرط پائی جائے تو یہ بھی پائی جائے گی اور یمی معنی ہیں حضرت شخ عبدالقادر جیلائی کے اس قول کے کہ میں قضائے مبرم کو بھی بدلوا دیتا ہوں 'یعنی اس قضا کو جو کہ بصورت ابرام لوح محفوظ میں لکھی گئی ہے مگر علم اللی میں وہ معلق ہے۔ مثلاً کسی مقبول کی دعا پر۔ اور قضاء معلق اصطلاح میں وہ ہے کہ جس کے وجود کو لوح محفوظ ہی معلق علی الشرط کرکے لکھا گیاہو۔

# (2 سر) جو کسی کے حق میں محبوس ہواس کا نفقہ حابس پر ہے:

فرمایا کہ اکثر اہل ونیا کھا کرتے ہیں کہ عربی پڑھ کر انسان کیا کرے اور کھال ہے کھائے۔ فرمایا کہ اس کاجواب ضابطہ کایہ ہے کہ اہل ونیاے لے کراوران کے اموال سے وصول کرکے کھائے۔ اس لئے کہ ہم لوگ اشاعت و حفاظت دین میں مصروف ہیں' اوگوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ ہم ان کی ضرور توں میں محبوس ہیں اور جو شخص کسی کی ضرور توں میں محبوس ہو اس کا نان نفقہ اس شخص کے ذمہ ہو تا ہے۔ چنانچیہ زوجہ کانفقہ شو ہریر' قاضی کانفقہ ہیت المال میں اور شاہر کانفقہ من له الشهادة ير- اسى مسئلے كى وجہ سے ہى چرجب ہم مسلمانوں كے مرجب كام ميں محبوس ہیں اور ان کے مذہب کی حفاظت کرتے ہیں' روز مرہ کی جزئیات میں ان کو مذہبی تھم بتاتے ہیں تو ہمارا نفقہ ان کے ذمہ واجب ہے۔ ہم سے بیہ کہنا کہ عربی بڑھ کر کیا بیجئے گااپنی حماقت کاہم پر ظاہر کرنا ہے۔ کیونکہ اس کامطلب میہ ہے کہ جس بات کی فکر اور اہتمام ان کے ذمہ تھا وہ اس میں کو تاہی کر رہے ہیں اور علاء اس کو تاہی ہے خاموش ہیں۔ اس کو خود علماء کے سامنے پیش کرکے باو ولاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ آپ ہمارا کام کرتے ہیں لیکن ہم اپنی حمافت ہے۔ اس کواپنا کام نہیں سمجھتے اور ہاوجو دیکہ آپ کی ضروریات کا تکفل ہمارے ذمہ ہے (بوجہ آپ کے محبوس ہونے کے)لیکن ہم اپنی عقلمندی ہے اس تکفل کواینے ذمہ

نہیں سیجھتے۔ پھر فرمایا کہ جس طرح اہل دنیا پر علماء کی ضروریات کا تکھل ضروری ہے ای طرح علماء پر بھی ہے ضروری ہے کہ تعلیم و تعلم ہے اصلی غرض خدمت دین رکھیں۔ نفس پروری اور جاہ طلبی نصب العین نہ ہونی چاہئے۔ نیز اہل دنیا ہے اسی قدر لیس جس قدر ان کے حوائج ضرور ہے کو کافی ہو۔ تز کمین و تجل اور ہوائے نفس کے دریے نہ ہوں۔

#### 

فرمایا کہ بعض لوگ جو وصیت کرتے ہیں کہ ہماری قبر میں ہمارے ساتھ کلام مجید وفن کرنا 'یہ وصیت جائز نہیں ہے۔ ایک صحابی " کے اس واقعہ ہے کہ انہوں نے حضور سائٹی کارداء مبارک لیا اور وصیت فرمائی کہ اس کو میرے لئے کفن بنایا جائے استدلال کرنا اور ایک کو دو سرے پر قیاس کرنا لچراور قیاس مع الفارق ہے۔ اس لئے کہ تعظیم قرآن مجید قربت مقصودہ منصوصہ ہے اور حضور مائٹی کی ددائے مبارک کی تعظیم قربت مقصودہ نہیں ہے۔ رہاورجہ محبت 'وہ اس سے الگ ہے۔ مبارک کی تعظیم قربت مقصودہ نہیں ہے۔ رہاورجہ محبت 'وہ اس سے الگ ہے۔ ہزار بار بنویم دہن ہم مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی ست

#### (٣٩) عذاب و تواب آخرت جسمانی میں:

فرمایا کہ امام غزال کے بعض اقوال سے بظاہر مترشح ہوتا ہے کہ وہ عذاب و تواب اور دوزخ و جنت کو جسمانی نہیں مانتے بلکہ عذاب و دوزخ کو نفس کا تالم اور تواب و جنت کو جسمانی نہیں مانتے بلکہ عذاب و دوزخ کو نفس کا تالم اور تواب و جنت کو نفس کی لذت سمجھتے ہیں۔ لیکن علامہ کی محققیت سے ہرگزیہ احمال نہیں کہ ان کا یہ مطلب ہو بلکہ اصل بات یہ ہے کہ حکماء امت کے انداز مخلف ہوتے ہیں۔ بعضے ایسا کرتے ہیں کہ مخاطب کی سمجھ اور اس کا میلان کی خاص طرف د کی کرحق بات کو ایسے نرم اور اس کے خیالات سے ملتے جلتے الفاظ خاص طرف د کی کرحق بات کو ایسے نرم اور اس کے خیالات سے ملتے جلتے الفاظ

میں کتے ہیں کہ اس کو وحشت نہیں ہوتی۔ جب مخاطب مانوس ہوجاتا ہے تواس کو اصل حقیقت بنلا دیتے ہیں۔ علامہ کے زمانے میں بھی چو نکہ فلفہ کاغلبہ تھا'اس لئے علامہ نے مخاطبین کے انداز طبائع کالحاظ کرکے ایسی تعبیرات کا استعمال کیا اور بعض لوگ صاف گو ہوتے ہیں' مخاطب کی طبعیت اور اس کے خیالات کا پاس نمیں کرتے۔ اور یہ دو سرا طریق اس اعتبار سے اربح ہے کہ ایسے مخص کے مخاطبین میں جو لوگ مان لیتے ہیں وہ پختہ ایسے ہوجاتے ہیں کہ ساری عمر بھی تذیذب ان کو نہیں ہوتا اور طریق اول میں بھشہ دل جوئی مخاطبین کرنی پڑتی ہے' کیونکہ جب کہ ایسے طبعیت میں کیونکہ جب کہ ایسے طبعیت میں کیونکہ جب کہمی ان کو اینے خیالات کے خلاف کوئی بات پہنچتی ہے طبعیت میں وحشت بیدا ہوتی ہے۔

# (۴۴) محسن به کی مخالفت پر طبعًا رنج ہونا خلاف احسان نہیں:

فرمایا کہ کسی کے ساتھ سلوک کرکے اس پر احسان رکھنا تدموم اور براہے۔
لیکن احسان رکھنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اپنے محسن ہونے کا وسوسہ بھی دل میں نہ آئے اور محسن ہو کی مخالفت اور عناو پر طبعا رنج بھی نہ ہو بلکہ معنی احسان رکھنے کے یہ ہیں کہ اس کی مخالفت کے وقت اس کی ایذا رسانی کا عزم یا بصورت عدم مخالفت اس کے احسان مانے کی امید رکھی جائے کی کو تکہ طبعا رنج ہونایا محض اپنے محسن ہونے ایک طبعی اور لازی امرہ جس سے چارہ نہیں۔ لیکن محسن ہونے کا وسوسہ ہونا ایک طبعی اور لازی امرہ جس سے چارہ نہیں۔ لیکن بصورت مخالفت محسن ہ کی ایذا رسانی کے ورپے ہونایا اس سے شکر یے کی امید محسن ہونے کا وسوسہ ہونا کی امید محسن ہونے این اس کو لسانا یا حالاً مجبور کرتا ہے اپنے اختیار میں ہے اور اس پر کھنا اور شکر ہے پر اس کو لسانا یا حالاً مجبور کرتا ہے اپنے اختیار میں ہے اور اس پر مواخذہ ہے۔ اس خیال کو اس طرح مثادے کہ واقع میں اس شخص کا احسان مجھ پر مواخذہ ہے۔ اس خیال کو اس طرح مثادے کہ واقع میں اس شخص کا احسان مجھ پر مواخذہ ہے۔ اس خیال کو اس طرح مثادے کہ واقع میں اس شخص کا احسان مجھ پر مواخذہ ہے۔ اس خیال کو اس طرح مثادے کہ واقع میں اس شخص کا احسان مجھ پر مواخذہ ہے۔ اس خیال کو اس طرح مثادے کہ واقع میں اس شخص کا احسان مجھ پر کہ اس نے میرے ہوئی وقبول کیا۔

# (اسم) تفویض کاحاصل محبوب حقیق کے منشاء کے خلاف کوئی چیز

#### نه جاہنا ہے:

قال بعض الاكابر اريدان لا اريداعترض عليه انه لما قال اريدلزم خلاف لا اريدفان التفويض عدم الارادة اجاب ابن عطاء الاسكندرى بان المراد بالثانى خلاف ما ارادالمحبوب والاول ليس كذلك بل هو ما اراد المحبوب فلااعتراض-

# (۲۲م) سفر حج میں حرص کی وجہ سے مال تجارت ساتھ لے جانا

#### د رست نهیں:

فرمایا کہ یہ جو امام نے فرمایا ہے کہ حج کو جائے تو مال تجارت ساتھ نہ لے جائے 'یہ اس وقت ہے جب منشاء اس کا محض حرص ہو۔ ورنہ اگر کوئی مصلحت ہو مثلا زادراہ کم ہو اور اس کو یہ اندیشہ ہو کہ میرا دل پریشان ہوگا'
نیت ڈکمگا جائے گی' قوت توکل نہ ہونے سے خدا تعالی کی شکایت دل میں پیدا ہوگی تو مال تجارت ساتھ لینے میں حرج نہیں۔ فلا تعارض بین ما قال الامام وبین قول اللّٰه تعالٰی لیس علیکم جنائے اُن تبتغُوا فَضُلاً مِّن رَبِّکُمْ۔

# (٣٣) معاَلجةً تفريحي تَفتَكُو كرناجارَ ب

فی الاربعین لایشتغل ہما لا یعنی۔ فرمایا کہ سفر حج میں لغو اور مالا لعنی باتوں میں وفت ضائع نہ کرے'لیکن اگر کوئی مصلحت ہو مثلاً اس کے شخ نے اس کے لئے معالجہ تا ہے تیجویز کیا ہو'یا خود صاحب بصیرت ہے اور حالت قبض میں جہتا ہونے کی وجہ ہے اس نے خود ادھرادھر کی باتوں میں جی بہلا علاج تجویز کیا ہو تواس کا مضا کقہ نہیں۔ کیونکہ قبض حالت مطلوب نہیں بلکہ ضعیف طبعیتوں ہے اندیشہ ہوتا ہے کہ نقطل اور بطالت تک ان کی نوبت بہتے جائے۔ اس لئے قبض کا علاج کرنا ضروری ہے۔ اور جب یہ علاج تجویز ہوا تو یہ مالا یعنی بھی بوجہ مقدمہ ہونے حالت محود ذکر وشکر کے مایعنی ہوا۔ پس اس صورت میں اس کا مالا یعنی ہونا نظر بظاہر حالت ہوا 'واقع میں نہ ہوا۔ فرمایا کہ یکی سر ہے جس کے لئے فقہاء نے عشاء اور عشاء کے تزاحم میں کہ یکی سر ہے جس کے لئے فقہاء نے عشاء اور عشاء کے تزاحم میں غششاء کی تقدیم کا حکم فرمایا اور یکی راز ہے جس کو امام ابو صنیفہ "ان الفاظ میں فرماتے ہیں: لان یکون اکلی کلہ صلوۃ خیر من ان یکون صلوتی کلھا اکلا۔

# (۱۳۳) سادگی میں اعتدال رکھناچاہئے :

قال الامام - باربرداری کے اونٹ پر سوار ہو۔ فرمایا کہ اگر تکلیف یا انتشار قلب کا احتمال ہو یا عجب کا اندیشہ ہو اور بیہ خیال ہو کہ لوگ میری اس تواضع اور انکسار کو دکھے کرفتنے میں مبتلا ہو جائیں گے کچھ لوگ اس کے معقد ہو کراور کچھ لوگ مشغول غیبت ہو کر۔ بس ان کے اس گناہ کا سبب بیہ شخص ہوگا۔ اس لئے اگر بیہ احتمالات ہوں تو ایسانہ کرے بلکہ مادگی میں اعتدال رکھے'نہ تزئین اور تنعم و تکلف کرے نہ ایسا انکسار و تذلل ۔

# (۴۵) مومن میں کسل اعتقادی نہیں ہو تا :

إِذَاقَامُوْ آ إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوْا كُسَالِي- اى بكسل ضعف الاعتقاد لكونها نزلت في المنفقين وجهلة الوعاظ يحملونها على ضعفا على صفحاً على ضعفا على صعفا على صعفا

الكسل الطبعي-

# (۲۷م) جزوی فضیلت کلی کے منافی نہیں <u>:</u>

فرمایا کہ حدیث اللہ م ادر اللحق معہ حیث دار سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ ممکن ہے کہ دو سرے اصحاب اللہ وجہ کی فضیلت ثابت ہو، لیکن حضرت علی اللی تخصیص اس کئے فرمائی گئی ہو کہ ان کے زمانے میں فتن کا زیادہ زور تھا۔ ممکن تھا کہ ان کی وجہ سے لوگوں کو آپ کے حق پر نہ ہونے کے کاشبہ ہوجا تا اس کئے ایک بلیغ عنوان سے آپ کے حق پر ہونے کو بیان کردیا۔ رہایہ شبہ کہ جب حضرت علی ان معاطات میں حق پر تھے تو ان کے مقابلین یقینا ناحق پر ہوں گے اور ان کے لئے یہ ورجہ ثابت نہ ہوا۔ اس کاجواب تو سے کہ ممکن ہے ان حضرات کو یہ ورجہ عطانہ ہوا ہو۔ رہی یہ بات کہ جن لوگوں سے ہے کہ ممکن ہے ان حضرات کو یہ ورجہ عطانہ ہوا ہو۔ رہی یہ بات کہ جن لوگوں نے آپ کا خلاف کیا کیا ان کو حدیث معلوم نہ تھی۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ معلوم نہ ہو اور ممکن ہے کہ اس کی دو سری توجیہ سمجھی ہو۔ دو سرا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ معلوم نہ ہو اور ممکن ہے کہ اس کی دو سری توجیہ سمجھی ہو۔ دو سرا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ مواب یہ ہے کہ اس کی دو سری توجیہ سمجھی ہو۔ دو سرا جواب یہ ہے کہ اس کی دو سری توجیہ سمجھی ہو۔ دو سرا جواب یہ ہے کہ اس کی دو سری توجیہ سمجھی ہو۔ دو سرا جواب یہ ہے کہ ہو۔ بی بیہ ادارة اکثری پر محمول ہو گئی نہ ہو۔

# (24م) حضرت حاجی صاحب کے علوم وہبی تھے :

فرہایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو خدا تعالی نے جو سب ہے بڑا
کمال دیا تھا اور جس کے سبب مولانا محمد قاسم ؓ نے یہ ارشاد فرہایا تھا کہ میں اس کے
سبب حاجی صاحب ؓ کا معتقد ہوا وہ کمال علمی تھا۔ اس بے درس زبان ہے وہ علوم
نکلتے تھے جن پر ہزاروں وفتر علوم قربان ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ فریدالدین ؓ کی اس
حکایت کاذکر ہوا کہ ایک مرید نے اپنے پیرہے درخواست کی کہ مجھے خواب میں خدا
نعالیٰ کی زیارت کرا دیجئے۔ انہوں نے فرہایا کہ تم نماز عشاء چھوڑ دو۔ اس مرید نے
فرض تو پڑھ لئے لیکن سنتیں چھوڑ دیں۔ خواب میں حضور ماراتی کو دیکھا۔ حضور

ن ارشاد فرمایا کہ بھائی ہماری سنتیں کیوں چھوڑدیں۔ صبح آگریہ خواب ہیں ویکھتے ہیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ فرض چھوڑ دیتے تو خدا تعالیٰ کو خواب ہیں ویکھتے اور وہاں سے ہی ارشاد ہو تا۔ اس حکایت کی بعض نے یہ توجیہ کی ہے کہ بھی طعیب زہر ہے بھی علاج کرتا ہے۔ مگراصل وجہ وہ ہے جو حضرت نے ارشاد فرمائی کہ بیرصاحب کو بذریعہ کشف یہ بات معلوم ہوگئی تھی کہ میرا مرید درجہ مریدیت ہے گزر کر درجہ مرادیت میں پہنچ چکا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس سے نماز قضا ہو سکے۔ ہاں کچھ موخر ہوجائے گی۔ فرمایا کہ سالک کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ اول وہ مرید ہوتا ہے کہ اگر خود کوشش اور سعی کرتا ہے تو ادھر سے بھی مدد و اعانت ہوتی ہے۔ خود چھوڑ بیشتا ہے تو ادھر بھی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اس سے گزر کر مرتبہ مرادیت میں پہنچا ہے کہ اگر خود چھوڑ نابھی چاہے تو ادھر سے ایساجذ ب کامل ہوتا ہے۔ یہ مجبور ہوجا تا ہے۔ یس یہ شخص مراد تھا۔ اگر نماز عشاء پڑھے بغیر سوجا تا تو حقیت تجور نہ کی تھی۔

#### (۴۸) مواجید قابل تقلید شی<u>س</u>:

ایک ایسی ہی لطیف توجیہ حضرت مولانا فخرنظامی دہلوی کی حکایت کی فرمائی۔ وہ حکایت یہ آپ جامع مسجد دہلی سے نماز جعد پڑھ کر اتر تے تھے اور آپ کا روزہ بھی تھا۔ ایک بڑھیا نے شربت کا گلاس پیش کیا۔ آپ نے لے کر فی لیا۔ اس پر شبہ ظاہریہ ہے کہ بڑھیا کا دل خوش کرنے کے لئے صوم کا تو ڑ دینا کیو نکر جائز ہوسکتا ہے۔ فرمایا کہ مولانا ہے اس وقت حقیقت صوم مجحوب تھی اور حقیقت قلب ان پر مکشوف تھی۔ اس لئے نقض صوم کو کسر قلب پر ترجیح دی اور چو نکھ قلب ان پر مکشوف تھی۔ اس لئے نقض صوم کو کسر قلب پر ترجیح دی اور چو نکھ تاتمام کشف تھا اس لئے لائق تقلید نہیں۔

# (۳<u>۹) تکلم کے لئے زبان کاہونا ضرو ری نہیں :</u>

ایک ہندونے بیہ سوال کیا کہ جب خدا تعالیٰ کی زبان نہیں تو وہ کس ذریعہ ہے کائم فرما تا ہے 'کیو نکہ بدون زبان کے بولنا محال ہے۔ فرمایا کہ اس کاما حصل بیہ ہے کہ کلام بدون آلہ کے نہیں ہوسکتا تو ہم پوچھتے ہیں کہ جب آپ کے خیال میں زبان کلام کرتی ہے تو وہ مشکلم ہوئی تو ہم کو بتلاہیے کہ اس کے لئے زبان کہاں اور جب زبان بغیر آلہ کے بول سکتی ہے تو خدا تعالیٰ کیوں نہیں کائم فرما سکتے۔

# (٥٠) تضاعف اجراصالتًا تلاوت يربهو تاب :

فرمایا کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ یکس پڑھنے ہے وی قرآن کا قواب ماتا ہے 'ای کے متعلق لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ دی قرآن مجید ہے وہ دی قرآن مراد ہیں جن میں یکس نہ ہو۔ کیونکہ اگر ان میں بھی یکس مانی جائے تو اس یکس کا بھی اس طرح تواب ملنا چاہئے اور علی مہذا اس یکس کے ضمن میں جو قرآن شریف ہیں ان کی یکس کا بھی تواب ملنا چاہئے اور یہ تسلسل ہے جو کہ محال ہے۔ فرمایا کہ اگر اس تقریر کے موافق ہے یکس کے قرآن مانے جا کی توان مریف سے یکس فرمایا کہ اگر اس تقریر کے موافق ہے یکس کے قرآن مانے جا کی تو اون مریف سے یکس نگل گئی تو وہ قرآن شریف کا بھی تواب نہ سلے۔ کیونکہ جب ہر قرآن شریف سے یکس نگل گئی تو وہ قرآن شریف کماں رہا۔ کیونکہ ارتفاع جز سے ارتفاع کل ہوجاتا ہے' بلکہ بمتریہ ہے کہ یوں کما جائے کہ حدیث میں جو تواب کا بیان ہے تو اس یکس کے تواب کا بیان ہے جو قصداً پڑھی جائے نہ اس کاجو ضمنا پڑھی جائے۔ یس اس دس تواب کا بیان ہے جو قصداً پڑھی جائے نہ اس کاجو ضمنا پڑھی جائے۔ یس اس دس قرآن شریف میں جو یکس کے دہ صفحت اجر کا دعدہ نہیں 'اس قرآن شریف میں جو یکسلس لازم نہ آئے گا۔

(۵۱) کسی وفت مغلوب الحال ہونا کمال کے منافی نہیں:

س شوال ۱۳۲۹ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ فلال فلال بزرگ برے برے

صاحب کمال ہیں 'لیکن مسکہ وحد ۃ الوجود کے متعلق ان حضرات نے بعض الی متوحش تعبیرات کی ہیں جن سے بہ شبہ ہو تا ہے کہ یہ حضرات مغلوب حال ہیں اور مغلوب حال ہوناعلامت نقص ہے۔ پس اگر یہ لوگ اصحاب کمال ہیں تو یہ مغلوبیت کیوں ہے اور مغلوبیت ہو تا ان کو صاحب کمال کیوں کما جاتا ہے؟ ارشاد فرملیا کہ بھائی! مغلوب حال ہونا کمال کے منافی نہیں۔ بعضے صاحب کمال بھی بعض او قات کسی خاص کیفیت سے مغلوب ہوجاتے ہیں۔ ہاں مغلوب الحال ہونا شکیل کے ضرات اصحاب کمال ہیں اصحاب شکیل نہیں۔ اس کی ایک ضرور منافی ہے۔ یہ حضرات اصحاب کمال ہیں اصحاب شکیل نہیں۔ اس کی ایک مثال ہے کہ ایک بست بڑا تبحرعالم کسی دقیق مسئلے کے مطالعے اور حل میں مستفرق مثال ہے کہ ایک بست بڑا تبحرعالم کسی دقیق مسئلے کے مطالعے اور حل میں مستفرق عالم نہیں دہا۔ سیکن وہ اس وقت تعلیم کے حال نہیں دہا۔ سیکن وہ اس وقت تعلیم کے قابل نہیں۔

#### (۵۲) تکوینی حادثات حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں:

فرمایا که مولانا محریعقوب صاحب رحمته الله علیه ایک طحد کی نسبت فرماتے علیے کہ لوگ تمناکرتے ہیں کہ وہ مرجائے اور میں تمناکرتا ہوں کہ وہ زندہ رہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک زندہ ہے اس وقت تک اگر دس محب اور بات بنانے والے ہیں تو پچاس آدمی اس کے عیب و یکھنے اور انزے پترے کھولنے والے بھی ہیں۔ مرجائے گاتو محبین رہ جائیں گے 'ناقدین کی جماعت کم ہوتی جائے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک روز محبین کی بدولت وہ ہزرگول میں شار ہونے گئے گا عیبول پر پردہ پڑ

#### (۵۳) طاعت کوطاعت کاذر بعیہ بنانے میں مضا کقہ نہیں :

میں نے عرض کیا کہ سنن میں قرآن شریف کو مسلسل پڑھنا بغرض حفظ قرآن شریف بھی قرآن شریف بھی

طاعت ہے اور طاعت کو طاعت کا ذریعہ بنانے میں کچھ مضا کقیہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ مجھے مدت ہے شبہ تھا کہ قراء جو اکثر مجالس میں فرمائش پر قرآن شریف ساتے ہیں یہ جائزے کہ نہیں۔ منشاء شبہ کا یہ تھا کہ اس سنانے سے اکثر بیہ غرض ہوتی ہے کہ یہ لوگ خوش ہوں اور ہمارا پڑھنا ان کو اچھامعلوم ہو اور یہ بظاہر ریا ہے۔ لیکن بحمد الله حدیث شریف ہے میہ شبہ زائل ہو گیا۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسی اشعری سے حضور میں کہا ہے فرمایا کہ رات کوتم قرآن یڑھ رہے تھے۔ میں نے سنا' واقعی تمہاری آواز بہت عمدہ ہے' خوب پڑھتے ہو۔ پیہ ین کرابومویٰ " نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے خبرنہ ہوئی۔ ورنہ خوب مزین كركے اور بناكر پڑھتا۔ ليحبر تبه تبحبيرً اليكن اس حديث شريف كے بعد بھي بيہ خدشہ طبعیت میں باتی رہا کہ اس سنانے ہے مقصود تو صرف ارضاء عبد ہو تا ہے اور بیہ ریا ہے۔ لیکن بیہ شبہ غور کرنے کے بعد زائل ہو گیااور بیہ سمجھ میں آیا کہ اساع دو قشم کا ہے۔ ایک تو وہ کہ اس میں طلب جاہ یا طلب مال مقصود ہو تو حرام ہے اوراگر محض مطبیب قلب عبد ہو تو کچھ حرج نہیں۔ کیونکہ مطبیب قلب عبادت ہے اور ایک عبادت کو دو سری عبادت کاذر بعد بنانے میں کچھ حرج نہیں ہے۔

# (۵۴) معاصى ميں مردم اينے كسب ير التفات رہنا چاہئے:

گناہ گرچہ نبود اختیار ماحافظ : تو در طریق ادب کوش و گوگناہ منست
لوگول میں مشہور ہے کہ اس کے معنی بہت مشکل ہیں اور بظاہر معلوم بھی
ایسائی ہو تا ہے کہ بیہ موہم جبر ہے۔ لیکن غور کرنے سے یہ شعر بالکل حل ہوجاتا
ہے۔ حاصل یہ ہے کہ بروئے عقل و نقل ثابت ہے کہ ہر عمل میں ایک مرتبہ خلق
کا ہے 'ایک مرتبہ کسب کا اور مرتبہ خلق خدا کے لئے خاص ہے اور مرتبہ کسب و
صدور بندے کے ساتھ ۔ ایس حافظ 'کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو حسنات میں تو مرتبہ
خلق پر انتفات چاہئے اور مرتبہ کسب عبد پر انتفات نہ کرنا چاہئے اور معاصی میں

#### مرتبہ خلق پر نظرنہ کی جائے بلکہ ہردم اپنے بسب پر التفات رہنا جائے۔ (۵۵) فیمتی مدید کو واپس کرنا جائز ہے :

فرمایا کہ ہدیہ اگر اس قدر ہو کہ طبعیت پر اس سے زیادہ بار معلوم ہونے گئے تو اس کاوالیس کردینا کچھ برانہیں۔ حدیث شریف سے اس کی تائیہ ہوتی ہے۔
لاتر دو الطیب فانہ حفیف المحمل - حفیف المحمل کی قید لگانا سیر دلالت کر تاہے کہ اگر تھیل المحمل ہوتو رد کردینا مضا کقہ نہیں۔

## (۵۲) قرآن کریم کے مواقع فصل ووصل ساعی ہیں:

فرمایا کہ غیر مقلدین اس امر کے مدی ہیں کہ حضور مل آآیا ہے مواقع آیات میں وصل فرمانا یا غیر مواقع آیات میں وقف فرمانا منقول نہیں 'لیکن فواصل کا اختلاف قراء ت اس وعوے کے ایک جزو کو قطعاً رد کرتا ہے۔ کیونکہ یہ امر مجمع علیہ ہے کہ اختلاف قراء ت آرائ است سے نہیں بلکہ مسموع و منقول ہیں حضور ملائی آئی ہے اور اگر اجتماد و رائے سے ہو تا تو اب بھی بہت سے مواقع الیہ ہیں جمال متعدد اعراب ممکن ہیں 'لیکن وہاں صرف ایک ہی قراء ت ہے۔ لیس معلوم ہوا کہ اب جن مقابات پر اختلاف ہے وہ مسموع ہے۔ نیز علاوہ اجماع کے اختلاف ہوا کہ اب جن مقابات پر اختلاف ہے وہ مسموع ہے۔ نیز علاوہ اجماع کے اختلاف ہوا کہ اب جن مقابات پر اختلاف ہے وہ مسموع ہے۔ نیز علاوہ اجماع کے اختلاف ہوا کہ اب جن مقابات پر اختلاف ہو میں بیس۔ مثلاً قرآن مجید میں صحابہ " سے دو قراء ت متقول ہیں : متواتر اً بکسر الدال علی انہ صفة صحابہ " سے دو قراء ت متقول ہیں: متواتر اً بکسر الدال علی انہ صفة للعرش و بضہ الدال علی انہ تابع لذو۔ پس یہ اختلاف اس امر کوصاف للعرش و بضہ الدال علی انہ تابع لذو۔ پس یہ اختلاف اس امر کوصاف بین ظاہر ہو تا۔ بھروہ اعراب منقول کیسے ہو تا؟

# (۵۷) قدرت کا تعلق ضدین ہے ہو تاہے :

ایک صاحب نے سوال کیا کہ قدرت باری تعالیٰ علیٰ ظاف ہا انجریہ کے متعلق کوئی شافی دلیل ذہن میں نہیں آتی۔ جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ امرتومسلم ہے کہ فدا تعالیٰ کو صدق پر قدرت ہے اور جب صدق پر قدرت ہے تو اس کی ضد پر بھی قدرت ضرور ہوگی کیو نکہ مسلمات ہے ہے کہ قدرت ضدین کے ساتھ متعلق ہوا کرتی ہے اور یکی معاہے۔ اس جواب پر سائل نے پچھ سوچ کریے کہا کہ صدق کی ضد پر قدرت ہونے ہے مدعا یعنی قدرت علیٰ خلاف ما اخبر بہ ٹابت نہیں ہوتی 'کونکہ صدق کی صدق اور عدم کیونکہ صدق کی ضد یہ ہوگے۔ اس جو بالکل ہی کلام نہ کیا جائے۔ پس صدق اور عدم کیونکہ صدق کی ضدیہ بھی ہے کہ بالکل ہی کلام نہ کیا جائے۔ پس صدق اور عدم الکلام دونوں کے ساتھ قدرت متعلق ہوگی۔ اس پر فرمایا کہ عدم الکلام صدق کی ضد نہیں بلکہ وہ کلام کی ضد ہے اور صدق کی ضد وہی مبحوث عنہ یعنی اخبار عن اظلاف ما اخبر ہہ ہے۔ پس مدعا ثابت رہا۔ اس پر سائل خاموش ہو گئے۔

# (۵۸) مفاسد کی اصلاح ضروری ہے:

ایک سوال کیاگیا کہ عورتوں کے پردے میں رکھنے کی علت تو ہی ہے کہ ان کے خروج سے فتنے کا اندیشہ ہے اور یہ علت جیسی کہ عورتوں میں پائی جاتی ہے امار د میں بھی پائی جاتی ہے۔ نواشتراک علت سے حکم بھی مشترک ہونا چاہئے۔ پس امار د کے لئے بھی خروج جائز نہ ہونا چاہئے۔ جواب میں فرمایا کہ شریعت کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جس امر میں مفاسد مخلوط ہوجائیں اگر وہ غیر ضروری ہوتا ہے تو اس کی ممانعت نمیں کی جاتی بلکہ روک دیا جاتا ہے اور اگر وہ ضروری ہوتا ہے تو اس کی ممانعت نمیں کی جاتی بلکہ مفاسد کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو عورتوں کا خروج چو نکہ غیر ضروری تھا اس کے بوجہ ترتب مفاسد کے اس کو روک دیا گیا۔ اور امارد چو نکہ چند روز میں رجال ہونے والے ہیں اور ان کے لئے کمالات واجبۃ التحصیل علی الرجال کا عاصل رجال ہونے والے ہیں اور ان کے لئے کمالات واجبۃ التحصیل علی الرجال کا عاصل

کرنا ضروری ہے اور وہ عاد تأبدون خروج ممکن نہیں۔ اس لئے ان کے خروج کو نہیں روکاگیا بلکہ مفاسد مرتبہ کاانسداد انذار ووعید ہے کیاگیا۔

#### (۵۹) اہل باطل سے مخالطت مصرب :

ایک مولوی صاحب نے بعض اہل باطل کا ایک تجویز کردہ نسخہ لا کر چش کیا'
جس میں اس نے بچھ مجمل نفیحت بھی کی تھی اور ان صاحب نے بیان کیا کہ مجھے
بعض امراض تھے۔ اس لئے میں نے اس سے نسخہ لکھوایا۔ حضرت مولانا نے فرمایا
کہ بچھے تعجب ہے کہ آپ نے اس شخص سے جو انعیاء کو برا کہتا ہے کیے رجوع کیا؟
ان صاحب نے کہا کہ جی نے علاج میں رجوع کیا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ خوب یاد
رکھئے کہ تصرفات نسخوں کے ذریع سے بھی ہوتے ہیں بالخصوص جبکہ نسخہ تجویز
کرنے والے کی نبیت بھی ہو کہ اس سے اثر ہو اور راز اس میں ہے کہ انسان
عبدالاحسان ہے۔ جب ایسے مخص کا تجویز کردہ نسخہ استعال کرے گاتو گونہ انس اور
میل طبعیت میں ضرور پیدا ہو گا اور جو بغض اس سے پیشخراس شخص سے تھاوہ باتی
نہ رہے گا۔ شدہ شدہ اس کے عقائہ بھی مرغوب نیہ ہونے لگیں گے۔ بالحضوص اگر
وہ بجوز نسخہ میں بھی تصرف کا قصد کرے تو ضرور ہی اثر ہو تا ہے اور کی راز ہے کہ
فقماء نے نکھا ہے کہ اجبی عورت کو اجبی آدی کا جو ٹھانہ کھانا چاہئے کہ اس کا سور
(جو ٹھا) سامنے آتے ہی صاحب سور سے تعلق ہوگا۔

# (٦٠) گربیه نه ہونا قساوت کی علامت نہیں :

ایک صاحب نے عرض کیا کہ مجھ میں قساوت قلبی پیدا ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے رونا نہیں آیا۔ مولانا نے فرمایا کہ قسادت سے ہے کہ گناہ نفرت نہ ہو ' وین سے محبت نہ ہو' معاصی پر ندامت نہ ہو۔ پھران ہی صاحب نے کہا میرا جی قرآن شریف کے بڑھا جا تا تھا اور قرآن شریف کے بڑھا جا تا تھا اور اب جی چاہتا ہے کہ قرآن شریف ہی پڑھے جاؤں۔ مولانانے فرمایا کہ یہ تو بہت ہی قوی دلیل ہے قسادت نہ ہونے کی۔ کیونکہ قسادت ہوتی تو قرآن شریف کی تلاوت میں کیوں جی لگتا۔

### (۱۲) موجو دہ اہل کتاب میں اتحاد دنیوی اغراض کی وجہ ہے ہے:

فرمایا که قرآن مجید میں ہے: وَ اَلْقَیْنَا اَیْنَهُ مُ الْعَدَاوَ هَ وَ الْبَغُضَاءَ اِللّٰی یَوْمِ الْقِیلِمَةِ اور اہل کتاب میں آجکل بظاہر بہت اتحاد اور انفاق دیکھاجاتا ہے۔ اس واقعہ کی تکذیب تو ہو نہیں سکتی۔ تواس سے اس آیت میں شبہ ہو سکتا ہے۔ جواب سے کہ اس سے اوپر یہود کا ذکر ہے۔ تو اول تو جب تک ان میں اتحاد ثابت نہ کیا جائے آیت کے مضمون پر کوئی شبہ نہیں۔ دو سرے اگر اس کے قبل اہل کتاب کا جائے آیت کے مضمون پر کوئی شبہ نہیں۔ دو سرے اگر اس کے قبل اہل کتاب کا ذکر ہونے کی وجہ سے مطلق اہل کتاب کی طرف بھی ضمیر کو راجع کیا جائے تو جواب سے ہے کہ اس عداوت سے مراد نہ بھی عداوت ہے اور اب جن لوگوں میں اتحاد دیکھا جاتا ہے وہ نذہ ب سے بالکل علیحدہ ہیں۔ ان میں جو اتحاد ہے وہ اغراض دنیوی ہی میں جاتا ہے وہ نذہ ب سے بالکل علیحدہ ہیں۔ ان میں جو اتحاد ہے وہ اغراض دنیوی ہی میں ج

#### تمت بالخير

مقالات حكمت (جلددوم) \_\_\_\_\_

حصبه بهفتم

## ☆ مقالات حكمت ☆

#### لِسَمِ اللَّهِ الرَّحْلِنُ الرَّحِيمُ

### (۱) خیرالقرون کے بعد پیدا ہونے والے بھی محروم نہیں:

فرمایا کہ لوگ کھا کرتے ہیں کہ ہم حضرت رسول اللہ ملٹھیلیا کے زمانہ میں ہوتے تواجھا ہو تا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک انتہار ہے ہم لوگوں کا زمانہ آنخضرت صلعم میں نہ ہوناہی احیماہوا۔ کیونکہ ہم اوگوں کی حالت ٹھیک نہیں۔ غدا کی راہ میں مال تک دینا مشکل معلوم ہو تا ہے اور حضور میں تاریخ کے زمانہ میں شب و روز امتحان در پیش تھا۔ تبھی زکو ۃ کا حکم ہو تا تھا 'تبھی جہاد میں جان دینے کا' عزیز و ا قارب کو چھوڑنا ہے تا تھا۔ سو ہماری الی ضعیف طبیعت والے اگر احکام نبوی ملٹنٹلیم کے بجا لانے میں کو آہی کرتے تو تعجب نہ تھا کہ انکار تک نوبت آجاتی جس کا انجام کفرو خسران دارین تھا۔ دوسرے خدا جانے معاصرت کہیں اپنار تگ نہ لاتی اور اب تو جمع کی کرائی شریعت ہم کو مل گئی۔ حضور ملٹی آئی کے اوصاف و کمالات ہم نے س لئے' حضور ما ﷺ کی عظمت بھی قلب میں بلا مزاحم موجود ہے اور اگر خدانہ کردہ خلاف بھی کریں گے تو نسی خطاب جزئی کا تو خلاف شیں ہے۔ ان لوگوں نے حضرت التفریج کو ابتدائے عمرے ہر حالت میں دیکھا۔ آپ ان کے معبود وں کو برا کہتے تھے ' آپ کی قرابت تھی' او گوں ہے تعلقات تھے' بہت ہے امور آنخضرت سائٹہ کی طرف ہے ایسے پیش آتے تھے جو لوگوں کے خلاف طبع ہوتے تھے'لیکن پھربھی وہ او ًا اطاعت كرتے يتھے ' كمال ان كا تھانہ كيہ ہم او گوں كا۔

### (۲) ناموری کے قصد کے بغیر مٹھائی تقسیم کرنا جائز ہے:

ایک مقام سے خط آیا کہ کسی کی ترقی ہو اور وہ شیری تقسیم کرے۔ اگر ناموری اور تفاخر کے لئے ہو تو وہ ناجائز ہی ہے 'لیکن اگر ناموری کی نیت نہ بھی ہو جب بھی نام کا خیال تو آ ہی جا تا ہے۔ اس کا کیا معیار ہے کہ ناموری کی نیت ہے یا نہیں؟ جواب تحریر فرمایا کہ نرا ناموری کا خیال آ جانا مصر نہیں۔ ناموری غرض اور مقصود نہ ہو۔ یعنی دیکھے کہ اگر یقین ہوجا تا کہ نام نہ ہوگا جب بھی شکر یا فرح کے لئے تقسیم کر تایا نہیں۔ اگر کر تا تو ناموری کا قصد نہیں ہے 'ورنہ ہے۔

#### (۳) سود لینے اور دینے والا یکسال گناه گار ہیں :

سوال : سود لين اور دين والله دونول برابر مين يا نهيں؟

جواب : اصل معاملہ سود میں لینے اور دینے والے دونوں برابر ہیں۔ دونوں پر سودی معاملہ کرنے کا میکسال گناہ ہے۔ البتہ مال حرام (سود) کے استعمال اور تصرف کا گناہ سود لینے والے کوالگ ہو گاجو دینے والے کو نہیں 'اس میں فرق ہے۔

# (۳) اہل اللہ کی صحبت کے بغیراخلاق درست نہیں ہوتے:

بغیراہل اللہ کی صحبت کے اخلاق درست نہیں ہوتے 'اگرچہ عقائد درست ہوجائیں۔ کبر' ترفع' حب جاہ وغیرہ اخلاق ذمیمہ باقی ہی رہ جاتے ہیں۔

# ۵) ہدیہ چھیا کر دینے کی رسم قابل ترک ہے :

ایک صاحب نے آکر مصافحہ کے ساتھ ہی پچھ دینا چاہا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ طریقہ بیرزادوں نے اخفاء کے خیال سے جاری کیا ہے۔ یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ کمیں ثابت نہیں کہ حضور مار کیا ہے۔ یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ کمیں ثابت نہیں کہ حضور مار کیا ہے مصافحہ میں لوگ دیا کرتے ہوں۔ یہ رسم قابل ترک ہے۔ اس میں اپنانفس بھی خراب ہو تا ہے۔ ہر مصافحہ میں انظار رہے گاکہ

شاید کچھ وصول ہوجائے۔ مصافحہ دین کا کام ہے۔ اس کے ساتھ دنیا شامل کرنا ٹھیک نہیں۔

#### (۲) سراباندهناجائز نبیس:

سوال: سراباند هنا كيهاب؟

جواب: فرمایا جائز نہیں 'ہندوؤں کی مشابہت ہے اور بیرانہیں کا طریقہ ہے۔

# (<u>ے) سلام کرتے ہوئے پاؤں پکڑناور ست نہیں</u>:

ذکر فرمایا کہ جب بنگال میں گیا تھا تو وہاں کے لوگ سلام کے بعد پیر بھی کھڑتے تھے۔ منع کرنے سے بازنہ آئے۔ بالآ خر میں نے بھی ان کے پیر پکڑتا شروع کیا۔ اس وقت باز آئے۔ حضرت مل الآج اس وقت باز آئے۔ حضرت مل الآج اس محابہ " ہاتھ پاؤں چوہا کرتے تھے ' کیا۔ اس وقت باز آئے۔ حضرت مل الآج اس موام اب بڑھ جاتے ہیں۔ دو سمرے سے طابت نہیں کہ التزام کے ساتھ ایسا کرتے ہوں۔ بال جس وقت ذوق شوق ہواور کوئی چوم لے تو حرج نہیں۔

# (۸) د هو که کھانامومن کی شان نہیں :

المومن غر كريم كے يہ معنى نہيں كه مومن بھولا ہوتا ہے 'اے جو چاہے دھوكه دے لے۔ كونكه به صفت تو محمود نہيں۔ بلكہ مطلب يہ ہے كہ اپنے عاليت كرم ہے تسامح كرتا ہے جس ہے بھولا معلوم ہوتا ہے۔ نيز كى كوخود دھوكه نہيں ديتا اگرچہ ذريك و دانش مند ہواور كى كے دھوكہ ميں نہيں آتا 'چنانچ "غر" كے بعد كريم كابر هانا اس طرف مثير ہے۔

# (٩) عملیات وغیرہ میں اجازت کی شرط بعض مصالح کی وجہ ہے ہے:

سوال کیا گیا کہ عملیات کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اعمال دو قتم کے ہیں۔ ایک وہ جن کا اثر دنیوی حاجات کا پورا ہونا ہے۔ اس میں اجازت

ے مقصود تقویت خیال ہے۔ کیونکہ رواج اور عادات کی وجہ ہے بڑھنے والے کو یہ اطمینان ہوجا تا ہے کہ اجازت سے خوب اثر ہو گااور اثر کادارومدار قوت خیال پر ہے اور اجازت وغیرہ تقویت خیال کے ذرائع ہوجاتے ہیں۔ علاوہ بریں اجازت دینے والے کی توجہ بھی اس کی طرف ہوتی ہے۔اس سے اس خیال کے ساتھ ایک دو سراخیال مل جاتا ہے جس سے عمل براھنے والے کے خیال کو تقویت پہنچی ہے۔ دو سرے وہ اعمال جن کا تمرہ اخروی ہو تا ہے 'لیعنی ثواب و قرب سو ان میں اجازت کوئی ضروری چیز نهیں۔ نواب و قرب ہر حالت میں یکساں ہو گا اور اگر اس کو اجازت حدیث وغیرہ ہر قیاس کیا جائے تو صحیح نہیں 'کیو نکہ وہاں اجازت ہے روایت و سند مقصود ہے۔ اور وجہ بیہ ہے کہ ہر شخص روایت کا اہل نہیں ہو تا۔ اسی طرح میرا خیال ہے کہ ہر شخص وعظ کا بھی اہل نہیں۔ جس کی حالت پر اطمینان ہو جائے که وه گزیرونه کرے گا۔ اس کواجازت دینا چاہئے۔ عرض کیا گیا کہ اعمال آ خرت بھی شیخ کی اجازت دینے میں توجہ شیخ کی ہو گی اور اس وجہ ہے اس کی بر کت بڑھ جاوے گی۔ فرمایا کہ اس برکت کے لئے کہ عبارت ہے خلوص وغیرہ سے اتنی توجہ کافی نہیں۔ اس کے لئے کچھ مدت پاس رہنا یا خط و کتابت کا سلسلہ جاری ر کھنا ضروری ے۔ غرض کہ مسلسل توجہ در کار ہے۔ المختصر اعمال اخروی میں اجازت کے کوئی معنی نهیں ' تواب میں بلاا جازت بھی کمی نہ ہوگی۔ البتہ ادعیہ ماتورہ میں تقعیج اعراب و الفاظ بھی مقصود ہوتی ہے' سوجس کواستعداد نہ ہو اس کے لئے اس اجازت میں پیہ بھی مصلحت ہے کہ استاد صحیح کرا دے گااور جس کو اتنی استعداد ہو کہ وہ خود صحیح یڑھ سکتاہواس کواس کی بھی ضرورت نہیں۔

#### (۱۰) سفارش میں جبراور دباؤ جائز نہیں :

سفارش میں بعض او قات جراور وہاؤ ہو **تاہے۔ ا**لی حالت میں سفارش جائز نمیں۔ فان طبن لکم عن شیءِ منه نفسًا فکلوه هنیئًا مریئًا۔ نیز حدیث لا یہ حل مال امر مسلم الا بطیب نفس منہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ طیب شرط حلت ہے اور بغیرطیب نفس کے مال حلال نہیں ہوتا اور نفس ملل سے اوقع ہے 'اس لئے اس میں بدرجہ اولی جبر ناجائز ہوگا۔ یمی حالت چندہ وصول کرنے کی ہے۔ جبریا سفارش کرنے میں یہ بھی مصلحت ہے کہ دین کا نفع جو اس شخص شفیع سے پہنچتا ہے جبری صورت میں اس میں کمی آجاتی ہے۔ کیونکہ جب یہ معلوم ہوجائے کہ یہ شخص دباؤ ڈال کر کام لیتا ہے تولوگ اس سے بیخے لگتے ہیں۔

### (۱۱) تعویذ میں زیادہ تر دخل عامل کی قوت خیالی کو ہے:

فرمایا که تعویذ کے متعلق میرا خیال ہے که گو بعض کلمات میں بھی برکت ہے لیکن زیادہ تر دخل عامل کی قوت خیالی کو ہے اور جس کو تعویذ دیا جاتا ہے اعتقاد کی وجہ سے 'خوداس کی قوت خیالی سے بھی تقویت ہوجاتی ہے اور وہ بھی اثر رکھتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ عمل پڑھتے وقت مطلوب کاتصور رکھواور وہ موثر ہوتا ہے ' پڑھناپڑھانا اکثر حیلہ ہوتا ہے۔ خود تصور و خیال ہی موثر ہوجاتا ہے۔

#### (۱۲) تصور شیخ اور مراقبہ توحید سے عوام کو ضرر کا ندیشہ ہے :

فرمایا بھارے یہاں تصور شیخ معمول نہیں کیونکہ اس میں بعضے مفسدے پیدا ہوجاتے ہیں۔ بعض دفعہ صورت خیالی متمثل ہوکر نظر آنے لگتی ہے اور کلام بھی کرتی ہے۔ طالا نکہ شیخ کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس سے غلط اعتقاد پیدا ہوجاتا ہے کہ یہ شیخ ہی حاضر ناظر ہے اور جو اس توجہ سے اصل مقصود تھا کہ طالب میں استعداد عمل و ذکر کی پیدا کی جائے 'یہ اور طریق سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہمارے یمال تصور شیخ کی طرح حبس دم اور مراقبہ وحدت الوجود بھی متروک میں۔ حبس سے میس ہمت بڑھ جاتا ہے اور مراقبہ توجید میں ایک ضرر عوام کو ہو تا ہیں۔ حبس سے میس بہت بڑھ جاتا ہے اور مراقبہ توجید میں ایک ضرر عوام کو ہو تا ہے کہ وہ تمام اشیاء کی باری تعالیٰ کے ساتھ عینیت کے قائل ہوجاتے ہیں اور کم

علمی کی وجہ ہے عقیدہ خراب ہوجاتا ہے اور ایک ضرر خواص کو ہوتا ہے کہ جب لا فاعل الا اللہ ان کا حال ہوجاتا ہے اور ممکن ہے کہ محبت کال نہ ہو (کیونکہ کسی حال کا مثلاً وحد ہ الوجود کا عالب ہوتا محبت کو مشلزم نہیں 'محبت کے طرق اور ہیں) تو اس حالت میں اگر کوئی امر خلاف ان کی طبع کے واقع ہوگیا تو وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ خدا نے مجھے یہ ضرر بہنچایا 'وہ تکلیف دی وغیرہ۔ تو خدا تعالی کی شکایت ان کے قلب میں پیدا ہوجاتی ہے۔ کیونکہ جو چیز شکایت کی واقع تھی یعنی محبت 'وہ ہے نہیں 'اس لئے متا خرین نے اس مراقبہ توحید سے منع کردیا۔ چنانچہ ضیاء القلوب میں بیہ مراقبہ بھی ہے اور منع کا یہ قول بھی۔

#### (۱۳۳) پاس انفاس کامطلب ہے کہ کوئی سانس اللہ کے ذکر کے بغیرنہ ہو:

پاس انفاس کے معنی محافظت نفس کے ہیں کہ بغیر ذکراللہ کوئی سانس خالی نہ جائے 'سانس کی آمد و رفت کے ساتھ ہونا حقیقت میں واخل نہیں۔ بعض وقت سانس کی آمد و رفت کے ساتھ خیال رکھنے سے پریٹانی لاحق ہوتی ہے 'اس لئے ایسے مخص کو اس کالحاظ ضروری نہیں صرف ذکر چاہئے۔

#### (۱۲) کسی کے احسان کو چھپانا نہیں چاہئے:

محن کو تو یک مناسب ہے کہ احسان چھپائے 'کھے: "لا نرید منکم جزاءً وَّلا شکورًا" اور جس پراحسان کیا گیا ہواس کو بھی مناسب ہے کہ موقع پر ظاہر کرے اور کے کہ ہم پر فلاں نے یہ احسان کیا۔ کیونکہ خود کسی کے احسانات بیان کرنے میں ذات نہیں۔ بخلاف محس کے بیان کرنے کے کہ اس میں محس الیہ کی ذات ہوتی ہے۔

#### (۱۵) جنازه میں فرض صرف چار تنگبیریں ہیں :

مسكله : جنازے كى نماز ميں صرف چار تحبيريں ركن ہيں 'باقى دعائيں وغيرہ

سب سنت ہیں۔ جہاں کوئی نماز پڑھانے والا نہ ملے وہاں نیت باندھ کر تکبیرات اربعہ کمہ لیمناکافی ہے۔ فرض ادا ہوجائے گااور جنازہ بے نماز پڑھے دفن کر دینے کا گناہ نہ ہوگا۔

### <u>(۱۲)</u> تعیین اجرت کے بغیراجارہ جائز نہیں :

قصبات میں دستور ہے کہ قصاب کو مکان دے دیتے ہیں اور کرایہ لینا معیوب سمجھتے ہیں اور اس کے بجائے یہ ٹھرالیتے ہیں کہ نصف قیمت پر گوشت لیا کریں گے۔ یہ جائز نہیں ہے 'کیونکہ کرایہ متعین نہیں ہے۔ مولانا مرحوم نے اس کے جواز کی صورت بتائی کہ یہ اندازہ کرلیا جائے کہ کتنا ماہوار گوشت خرچ ہو آ ہے۔ اس سے احتیاطا کچھ ذا کہ مقرر کرلے۔ مثلاً یہ کہ پچیس سیرماہوار گوشت لیا کریں گے اور بجائے ایک فی سیرگوشت کے دو فی سیردیں گے۔ یعنی کرایہ ۲۵مقرر کریں گے اور بجائے ایک فی سیرگوشت کے دو فی سیردیں گے۔ یعنی کرایہ ۲۵مقرر ہوگیااور پھرافتیار ہے کہ اس میں سے بچھ چھوڑ دے۔

#### (۱۷) مجهول اجرت جائز نهیں :

فرمایا کہ ایسے ہی بعض جگہ دستورہ کہ مکان اس شرط پر رہنے کو ویتے ہیں کہ کام کے لئے دور بھیجا کریں گے۔ یہاں بھی عمل (جو کرایہ کے قائم مقام ہے جمول ہے اس لئے یہ جائز نہیں) جواز کی صورت یہ ہے کہ اندازہ کرلیا جائے کہ ایک ماہ میں مجموعی کتنی مسافت ہوجاتی ہوگ۔ احتیاطا اس سے پچھ زائد مقرر کرلیں۔ مثلاً یہ کہ ہر ماہ میں تہیں وقتًا فوقتًا کام کو بھیجا کریں گے 'جس کی محموعی مسافت مثلاً سومیل ہوگ۔ یہ جائز ہوگا کیونکہ کرائے کے عوض ایک معین کام مقرر ہوگیا جو خود متقوم ہے 'گواس صورت میں اور صورت سابقہ میں حیاب مادر کھنا ہوگا۔

#### (۱۸) آم کی بیع کھل آنے سے پہلے جائز نہیں:

آم کی بیج کا وستور ہے کہ قبل پھل آنے کے بیج کردیتے ہیں۔ یہ بیج معدوم اور باطل ہے۔ اس حالت میں بائع کو عمن حلال نہیں اور آم مشتری کی ملک میں نہیں آتے۔ اس لئے اس کے عوض میں جو عمن ملتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ جو خریدار اس سے خرید تے ہیں ان کو ان آموں کا کھانا جائز نہیں۔ اس کے متعلق یہ صورت ارشاد فرمائی کہ بعد آم آجانے کے جب بیج جائز ہو سکے بائع اور مشتری دوبارہ اس مقدار عمن سابق پر پھرا یجاب و قبول کرلیں۔ بائع کے کہ میں بیچتا ہوں 'مشتری کے مقدار عمن سابق پر پھرا یجاب و قبول کرلیں۔ بائع کے کہ میں بیچتا ہوں 'مشتری کے میں اس کا گناہ تو رہے گا' اس کے بیلے جو بیج باطل ہوئی تھی اس کا گناہ تو رہے گا' اس کے بوجا میں گا و دام حلال ہو جو بیجا ہوں کو خریدنا اور کھانا جائز ہو جائیں گا و دام حلال ہو جو بیجا ہو ہو بی تھا۔ اور ہو جمن بیج باطل کی حالت میں لیا تھا اس کا واپس کرنا واجب تھا۔ اور ہو جائی ہو چکا تھا تو اس کے ذمے دین تھا۔ اور ہو جائی کہ بوچکا تھا تو اس کے ذمے دین تھا۔ اب بیج جدید کے بعد خمن کا مقاصہ ہو جائے گا۔ غرض کہ سوائے دو سرے ایجاب و قبول کے کسی قسم کی دفت نہیں 'گر بھی بعض لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔

### (19) معاملات میں محل ضرورت میں دو سرے امام کے قول پر

#### فتویٰ دیناجائز ہے :

ارشاد فرمایا کہ میں دیانات میں تو نمیں 'نمین معاملات میں جس میں ابتلائے عام ہو تا ہے دو سرے امام کے قول پر بھی اگر جواز کی گنجائش ہوتی ہے تواس پر فتوئی رفع حرج کے لئے دے دیتا ہوں۔ اگرچہ حنفیہ کے قول کے خلاف ہواد راگرچہ مجھے اس گنجائش پر پہلے سے اطمیمنان تھا' لیکن میں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے اس کے متعلق اجازت لے بی۔ میں نے دریافت کیا تھا کہ معاملات میں محل

#### ضرورت میں دوسرے امام کے قول پر فتویٰ دیناجائز ہے؟ فرمایا کہ جائز ہے۔ ۲۰) شیخ انتباع کی نبیت سے اظہار عمل کرے تو جائز بلکہ مستحسن ہے:

ریاء لغت میں اظهار عمل ہے 'خواہ غرض محمود ہے ہویا غرض فاسد ہے۔ جو غرض فاسد ہے۔ جو غرض فاسد ہے ہو وہ ریائے شرعی اور ممنوع ہے اور جو اظهار عمل غرض محمود ہے ہو وہ جائز ہے۔ چنانچہ کما گیا کہ ریاء الشیخ خییرٌ من اختلاص المرید' کیونکہ اگر اس لئے اظہار عمل کرے کہ مرید کی ہمت بڑھے اور وہ اتباع کرے تو مستحسن ہے۔

#### (٣١) وكيل بالاستنقراض بنانا جائز نهيس:

ایک مخص نے تاہیں خرید نے کے لئے زید کو وکیل بالاشتراء بنا دیا اور اس

ہ کمہ دیا کہ تم کس سے لے کراوا کردینااور ایک دو سرے عمرو سے بھی کہ دیا کہ تم قیمت اوا کردینا۔ ایس صورت میں ارشاد فرمایا کہ زیدیا تو خود کس سے قرض لے کر شن اوا کرد سے اور اپنے موکل سے رجوع بالشمن کر سے خرض دینے والا موکل سے رجوع نہیں کرسکتا یا عمرو ادا کرد سے اور چو نکہ اولاً بالا مر سے موکل سے عمرو رجوع کر سے اس صورت میں زید وکیل بالاشتراء کے ذمہ قرض نہیں رہے گا۔ اور وہ بری رہتا ہے۔ اس تجویز کی سے ضرورت ہوئی کہ وکیل بالاستقراض بنانا جائز نہیں۔ وہ بری رہتا ہے۔ اس تجویز کی سے ضرورت ہوئی کہ وکیل بالاستقراض بنانا جائز نہیں۔ چنانچہ اس صورت میں اگر وکیل بالاشتراء کسی سے قرض لے تو اگر چہ بامرموکل چنانچہ اس صورت میں اگر وکیل بالاشتراء کسی سے قرض لے تو اگر چہ بامرموکل ہے وض دیے والا موکل سے رجوع نہیں کرسکتا اور نہ قرض لینے والا آمر پر رجوع کرسکتا ہے۔ البتہ جو شمن کتب اس نے ادا کی ہے خواہ اپنے پاس سے یا کسی سے قرض لے کراس کے ساتھ رجوع کرسکتا ہے۔

#### (۲۲) جان کاخوف ہو تو ایمان کا اخفاء جائز ہے :

اگر کوئی مخص دل سے ایمان لے آیا اور دوایک مخصوں سے ظاہر بھی کردیا

نیکن عام طور پر مخفی رکھا تو اس پر احکام اسلام جاری نہ ہوں گے۔ مثلاً نماز جنازہ وغیرہ۔ کیونکہ یہ ظاہری احکام ہیں۔ اس کے لئے عام طور پر اظهار ہونا چاہئے۔ ہال اگر تصدیق قلبی ہے تو اسلام صحیح ہوگا اور نجات ہوگی کیونکہ بلاعذر اسلام کا ظاہرنہ کرنا صرف فسق ہے بصورت کفر مقیق نہیں۔ اس لئے بلا ضرورت شدید اخفاء ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر شرعی ہو' مثلا جان کا خوف ہے تو اخفاء جائز ہے۔

### (۲۳) عوام کواو قاف قرآن کے مطابق وقف کرنا جائے :

قرآن میں آیت مطلق پر وقف کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ ارشاد فرمایا وقف کرنا تو وقف لازم پر بھی ضروری نہیں 'کیونکہ وقف کرنے ہے کہیں معنی خراب نہیں ہوتے بیں۔
نہیں ہوتے بلکہ وصل کرنے کے بعد وقف ہے محل ہے معنی خراب ہوتے بیں۔
البتہ وصل کرنے ہے ایمام خلاف ہوسکتا ہے 'لیکن ایسا ایمام تو قرآن میں بعض جگہ وقف و وصل دونوں حالت میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً قلنا احمل فیہا من کل زو جین اثنین واھلا الامن سبق علیہ القول و من آمن۔ یمال من آمن کاعطف اھلا کے اوپر ہے اور من سبق پر عطف کا ایمام ہوتا ہے۔
یہ وقف کرنے ہے بھی دفع نہیں ہوسکتا۔ یہ گفتگونی نفسہ جواز وعدم جواز میں تھی اور ایسی گنجائش علماء اور جانئے والوں کے لئے ہوسکتی ہے لیکن عوام کو او قاف پر وقف کرنے ہی دفع نہیں ہوسکتا۔ یہ گفتگونی نفسہ جواز وعدم جواز میں تھی اور ایسی گنجائش علماء اور جانئے والوں کے لئے ہوسکتی ہے لیکن عوام کو او قاف پر وقف کرنے ہی کا حکم کرنا چاہئے۔ اور ان کے لئے اس کی تاکید کی ضرورت ہے تاکہ وقف کرنے ہی معنی خراب نہ ہوجاویں۔

# (۲۴) حرام مال سے بنائی گئی مسجد مسجد ہی کے تھم میں ہے:

جوم حجد مال حرام سے بنائی گئی ہو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے اور وہ مسجد ہی ہے۔ کیونکہ مال کا طبیب ہونا مقبولیت کی شرط ہے مسجدیت کی شرط نہیں اور وہاں نماز پڑھنے سے اس حیثیت سے کہ مسجد ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا تواب ہوگا'البتہ مال کے غیرطیب ہونے کی وجہ سے کراہت بھی ہے۔

#### (۲۵) اطمینان کے بغیر کسی انجمن میں شرکت درست نہیں :

علی گڑھ ہے ایک صاحب نے موانا صاحب ہے بذریعہ خط درخواست کی ہو انجمن خدام کعبہ میں شریک ہوں اور اجازت دیں کہ جو گشی چیٹی ادروں کو ترغیب شرکت کے لئے لکھی جائے اس میں بھی جناب کانام نامی لکھا جائے۔ جھے امرید ہے کہ جناب اس کارخیر میں خود بھی شریک ہوں گے اور جملہ بزرگان دیوبند کے سامنے بھی اس دستورالعل کو پیش فرمائیں گے۔ جواب تحریر فرمایا۔ الطاف نامہ مع قواعد انجمن خدام کعبہ بہنچا۔ غور ہے پڑھا۔ چو نکہ اس میں ضرورت دوامر کی ہے۔ ایک اس کے متعلق بعض سوالات کے صاف کرنے کی جو کہ زبانی ممکن ہے۔ ایک اس کے متعلق بعض سوالات کے صاف کرنے کی جو کہ زبانی ممکن ہے۔ ایک اس کے متعلق بعض سوالات کے صاف کرنے کی جو کہ زبانی ممکن ہے۔ دونوں سے مشورہ کرنے کی جو امور سیاسیہ و احکام شرعیہ دونوں سے باخبر ہوں۔ اس کئے مردست اس میں کوئی قطعی جواب عرض نہیں کر سکتا۔ میں دیوبند نہیں رہتا۔ تھانہ بھون ضلع مظفر گرمیں رہتا ہوں۔ دستورالعل انجمن میرے باس مانت ہے۔ اگر ارشاد ہو تو دیوبند بھیج دوں یا آپ کی خدمت میں بھیجی دوں۔

#### (۲۲) رسم بسم الله النح كاحد سے زيادہ اجتمام كرنامنع ہے :

ایک صاحب نے پوچھا کہ ہم اللہ کی تقریب میں لوگوں کو جمع کرنا شیریں وغیرہ تقیم کرنا اور الی مجلس میں شرکت کرنا کیساہے؟ ارشاد فرمایا کہ فرحت کی جد تک رہے تو جائز ہے بلکہ نعمت دینیہ پر فرحت کا تھم ہے: قل بفضل الله وبر حمته فبلالا فلیفر حوا۔ البتہ جو تفاخر اور ریاء میں داخل ہو وہ ناجائز ہے۔ پس مختصری شیری وغیرہ تقیم کردیتا احباب کو جمع کرلینا ممنوع نہیں۔ ہال حد ہے۔ پس مختصری شیری وغیرہ تقیم کردیتا احباب کو جمع کرلینا ممنوع نہیں۔ ہال حد ہے زیادہ اجتمام کرنا ریاء و تفاخر کے کام کرنا البتہ منع ہے۔

## (۲۷) حرام اشیاء میں عموم بلویٰ کا تھم جاری نہیں ہوتا :

عموم بلوئ کی وجہ سے صرف اختلافیات میں ضعیف قول پر فتوی دیا جاتا ہے۔جوچیزس بالانفاق حرام ہیں ان میں عموم بلوئ کو کوئی اثر نہیں۔

# (۲۸) تعصب کامعنی باطل کی حمایت ہے :

تعصب کے معنی ناحق کی پچ کرنے کے ہیں۔ باقی حق کی پچ اچھی بات ہے۔ اس کو تصلب فی الدین بعنی دین میں مضبوطی کہتے ہیں۔ مثلاً بے دینی کی وجہ ہے لوگوں سے ترک اختلاط کرناوغیرہ 'لیکن ناحق کی طرفداری و پچ ناجائز ہے۔

## (۲۹) موجودہ دور میں امام مهدی کے بغیراصلاح مشکل ہے:

جو طالت برائی کے اعتبار سے رسول اللہ مار آلیا کے زمانہ میں عالم کی ہو رہی ہے۔ بغیرامام مہدی کے اصلاح میں قریب قریب ویس ہی طالت آجکل ہو رہی ہے۔ بغیرامام مہدی کے اصلاح میں ہو سکتی۔ قرآن شریف میں حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے قبل کے زمانے کے متعلق ارشاد ہے: لم یکن الذین کفر و امن اہل الکتاب و المستسر کین منفکین حتلی تاتیہ مالبینة۔ رسول من اللہ والمستسر کین منفکین حتلی تاتیہ مالبینة۔ رسول من اللہ الایة۔ یعنی بدون بینہ رسول کے آئے اصلاح نہیں ہوتی۔ اس طرح اب بھی بے الایة۔ یعنی بدون بینہ رسول میں ایک آئے اصلاح نہیں ہوتی۔ اس طرح اب بھی بے بینہ یعنی تائب اکمل رسول میں المقرت مہدی کے اصلاح دشوار ہے۔

# (۳۰) جس خوش خلقی کی بنیاد غرض دنیوی ہووہ قابل اعتبار نہیں

جس کے اخلاق کا بینی خوف خدا ہو وہ البتہ قابل اظمینان ہے۔ وہ کسی طرح بدل نہیں سکتا اور جہال خوف خدا نہ ہواس کا کیااعتبار۔ چنانچہ دیکھئے اہل یورپ کے اخلاق کی بناء غرض دنیاوی ہے۔ جس خلق سے غرض و مطلب نکلے اس کو اختیار کرلیں گے۔ ایجھے اخلاق سے ہو تو انتہے اور برے اخلاق سے ہو تو برے (کاتب کرلیں گے۔ ایجھے اخلاق سے ہو تو ارب

ملفوظات) دیکھتے بعض سلاطین بورپ تک کی بات قابل اعتبار نہیں۔ جنگ بلقان کی ابتداء میں اعلان کیا گیا تھا کہ لڑائی کا بتیجہ کچھ ہو صدود طرفین میں سے کسی کے نہ بدلیں گے اور آخر میں جب ترکی کو شکست ہوئی تو بڑی بڑی سلطنتیں اس اعلان کو بھول گئیں اور ترکی کے اکثر صے بلغاریوں کو دلوانے لگیں۔

### (۱۳۱) زیادہ تعظیم و تکریم سے نفس خراب ہو تاہے :

فرمایا بعض لوگ مل کر جاتے وقت پچھلے پاؤں چلتے ہیں۔ یہ گراں گزر تا ہے۔ کسی قدر ترچھا ہوجانا مضا نقد نہیں' یہ طبعی بات ہے۔ زیادہ تعظیم و تکریم کرنے سے نفس خراب ہو تا ہے' فرعونیت آتی ہے۔ چنانچہ جب میں ترک ملازمت کرکے کانپور سے آیا تو یمال کے لوگوں کے تم کہنے سے بھی انقیاض ہو تا تھا' کیونکہ وہاں پندرہ برس تک ہروقت آپ اور جناب سنتارہا تھا۔ حضرت رسول اللہ مل آلی ان تو اپنے لئے کھڑے ہونے کی بھی ممانعت کردی تھی۔ مجلس میں ممتاز ہوکر بیٹھتے نہ تھے' حتیٰ کہ نئے آنے والے کو پوچھاپڑ تا تھا کہ: "من محمد فیکھی۔"۔

#### (۳۲) اصل چیز عشق و شوق حق ہے <u>:</u>

نقشبندیہ کے یہاں سلب مرض ' توبہ بخشی ' دفع بلا ' کشف قبور ' اشراف علی الخواطر دغیرہ کے طریقے ہیں۔ وہ لوگ ان کی مشق کیا کرتے ہیں ' چشتیہ ایسے تصرفات کو اچھا نہیں سمجھتے ' کیو نکہ جب دیگر ذرائع بھی دفع مرض دغیرہ کے موجود ہیں تو اپنے قوی شریفہ کو کیوں غیراللہ میں مشغول کیاجائے ' توجہ بجق چاہئے۔ چشتیہ مخشق و شوق حق میں مشغول رہتے ہیں۔

## (mm) اجابة الداعى مين خط كاجواب دينا بھي داخل ہے:

فرمایا کہ حدیث میں جو اجابت الداعی آیا ہے میں خطول کے جواب دینے

کوبھی اس کے عموم میں داخل سمجھ کرجواب دینے کو حتی المقدور ضروری سمجھتا ہوںاور جلد دیتا ہوں۔ لوگوں کواس کابہت کم خیال ہے۔

# (۱۳۳) اہل علم کواستغناء کے ساتھ رہنا چاہئے:

ایک مرتبہ ایک مخص نے بذریعہ ریلوے پارسل مولانا مرحوم کے پاس کچھ بھیجا۔ بابو نے ہم رویے رشوت کے مانگے اور رسید دینے سے انکار کر دیا۔ ارشاد فرمایا کہ اب ہم کوئی پارسل ہی نہ لیا کریں گے 'سب واپس کردیا کریں گے 'ہمارے پاس ھدیتًا آیا ہے ہیعًا نہیں آیا۔ کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے پاس ہے اس فتم کے بے ہودہ مصارف گواڑہ کریں۔ ہمارے پاس بلا مونت جو کچھ آئے گالے لیں گے۔ ورنہ واپس کردیں گے اور مولوی عبداللہ صاحب سے فرمایا جو پرچہ ہدایات لوگوں کی اطلاع کے لئے چھپنے والا ہے اس میں لکھ دیا جائے کہ کوئی شخص ریل پر ہمارے نام كوئى چيز روانه نه كرے مميں دفت ہوتى ہے۔ (بيه قصه تفيم كے لئے لكھا كيا)۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی کھانے کمانے ہی کے لوگ ہیں۔ آئی ہوئی چیز بھی واپس نہ کریں گے۔ ان کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ میرا بڑا مقصودیہ ہے کہ اہل علم کی ذلت نہ ہو۔ چنانچہ اس لئے میں نے ایسا کیا۔ اس کے بعد جویار سل آئے ان کی بلٹی واپس کردی (کاتب ملفوطات) یہ واقعہ صاف بتلا ہا ہے کہ حضرت مولانا مرحوم کے ول میں ونیا کی ذرا بھی قدر نہ تھی اور نظر بردی دور پہنچی تھی۔ ہاریک باریک مصالح پیش نظرر ہتی تھیں جس کی طرف لوگوں کو التفات نہیں ہو تا۔ اہل الله کے پاس دنیا خود آتی ہے اور وہ دور کرتے ہیں۔

### (۳۵) حقوق العباد كااہتمام ازبس ضروري ہے:

فرمایا میرے گھرمیں کوئی چیز نہیں جس کے متعلق بیہ نہ معلوم ہو کہ بیہ میری ہے اور سے میرے گھرکے لوگوں کی۔اس میں بڑی مصلحت ہے۔اگر ایک مرجائے تو یجھے شبہ تو نہ ہو کہ کس کی چیز تھی 'کیو نکر میراث تقسیم کی جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ تین بیسے کے عوض میں سات سو مقبول نمازیں صاحب حق کو دلائی جائیں گی۔ لوگوں کے حقوق زیارہ قابل اہتمام ہیں نماز روزہ سے 'کیو نکہ سات سو مقبول نمازوں کی سو بیسے قیمت تجویز کی گئے۔ لوگ جو نماز روزہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں حقوق العباد کاوہ بھی نہیں کرتے ہیں حقوق العباد کاوہ بھی نہیں کرتے۔

#### (۱۳۲) معاملات میں کو تاہی سنگین غفلت ہے:

معاملات میں لوگوں کو بڑی ہے پروائی ہے۔ ایک نماز قضاء ہوجائے تو لوگ فاسق سمجھتے ہیں۔ لیکن معاملات میں کیسی ہی کو تاہی ہو متقی کے متقی رہتے ہیں۔ (۷سو) رسومات پر خرج طیب خاطرے نہیں ہو تا :

شادی وغیرہ کے موقع پر جو دولها کی جانب سے خرچ دیا جاتا ہے اس کے متعلق ایک بڑے عالم نے اعتراض کیا کہ اگر طیب خاطرے دیا جائے تو جائز ہے '
اس میں کیا خرابی ہے جو لوگوں کو عام طور پر منع کیا جاتا ہے؟ جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس میں تو کلام ہے کہ طیب خاطر ہو تا ہے یا نہیں۔ بدنامی کے خیال سے دباؤ میں آگر دیتے ہیں 'اندر سے جی پر بار ہو تا ہے 'پھر بھلا طیب خاطر کہاں رہا۔

# (۳۸) نافرمان کو تبھی حلاوت نصیب نہیں ہوتی <u>:</u>

نافرمان کو تبھی حلاوت نصیب نہیں ہوتی' دین کی کیا بلکہ دنیا کی بھی حلاوت میسر نہیں۔

# (۳۹) دین میں کوئی حرج اور تنگی نہیں :

 تعلیم یافتہ حضرات تھے۔ معثوق علی صاحب رکیس قنوج بھی موجود تھے۔ وہ کہتے تھے جب وعظ شروع کیا گیا تھا تو مجھے خیال ہوا اتنا بڑا دعویٰ اور پھرا لیے مجمع میں کیو حکم ثابت ہوگا۔ لیکن بعد ختم وعظ جیرت میں تھے کہ ترکی ٹوپی والوں کی جانب سے جمتے اعتراضات پڑ سکتے تھے تقریباً سب کو بیان کرکے ایک ایک کاجواب ویا گیا تھا اور سب کے سرتسلیم خم تھے 'کوئی کان نہیں ہلا سکا۔

#### (۴۴) تبرع میں رجوع جائز نہیں :

سوال: ایک شخص نے اپنی زوجہ کاعلاج معالجہ کیا' پھروہ انتقال کر گئی۔ شوہر چاہتا ہے کہ جو علاج میں صرف کیا تھا وہ لے لے اور کہتا ہے کہ وہ دین ہے ترکہ سے۔ پہلے مجھے ملنا چاہئے پھرمیراث تقسیم ہو۔ جواب میں تحریر فرمایا علاج کرنا تبرع تھااور تبرعات میں رجوع ناجائز ہے'اس لئے ترکہ میں سے نہیں لے سکتا۔

# (۱۳) کسی بزرگ کے نام پر جانور نامزد کرنے سے حرمت آجائے گی:

شخ سدو وغیرہ کا بحرانا جائز ہے اور عمواً "وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه" ہے استدلال کیاجاتا ہے جس میں لوگ شہیے نکالتے ہیں کہ اس میں وقت الذرج کی قید ہے۔ اس میں سوال وجواب پڑتا ہے 'اس لئے مولانا نے فرمایا کہ: وَ مَا ذَبِح عَلَی النصب ہے اس کی حرمت پر صاف استدلال ہوتا ہے 'کیونکہ مااهل لغیر الله کے بعد استقلالاً اس کو ذکر فرمایا 'جس کی وجہ سوائے اس کے نمیں کہ ذرج میں الله کے بعد استقلالاً اس کو ذکر فرمایا 'جس کی وجہ سوائے اس کے نمیں کہ ذرج میں تقرب غیراللہ کا قصد بھی موجب حرمت ہے اور غیرائلہ کا نام لینا بھی اس میں شرط نمیں ،۔

## (۳۲) اپنی اصلاح کاخو د بھی قصد و شوق ہو تو فائدہ ہو تا ہے :

مجھلی شہرہ ایک صاحب نے نکھا کہ بسلسلہ تدابیراصلاح عال جناب نے تحریر فرمایا تھا کہ "جو لوگ انگریزی کی تعلیم میں مصروف ہیں وہ اپنی بوی تعطیلات کا

کل نہ ہو تو بچھ حصہ ہی بجائے کھیل کو دیس گزارنے کے کسی بزرگ کی صحبت میں صرف کریں۔ "فاکسار کا ایک لڑکا اور ایک بھا نجامہ رسہ انگریزی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس وقت گر میوں کی چھٹی میں گھر پر آئے ہیں۔ الحمد لللہ دو نوں لڑکے حافظ قرآن ہیں۔ عربی شروع کرائی تھی لیکن سلسلہ تعلیم کا بچھ ایسا ہے تر تیب رہا کہ وقت زیادہ گزرگیا اور مجبور آمد رسہ میں داخل کئے۔ حضور اگر اجازت عطا فرمادیں تو دونوں لڑکے خدمت بابر کت میں روانہ کئے جائیں کہ زمانہ تعطیل حضور کی خدمت میں گزاریں اور فیض صحبت سے سعادت ابدی حاصل کریں ؟اھ اس پر سے جواب شرر فرمایا :

(جواب) عزم مبارک متعلق بصاحبزادگان ہے حد مسرت ہوئی۔ سر

• آنکھوں ہے ان کی خدمت کے لئے حاضر ہوں 'لیکن مشور تااتناعرض کرناضروری

سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنے حسن فہم کے اعتبار سے ذی رائے بھی ہیں توجو مصلحت

ان کے یہاں بھیجنے کی ہے اس کا حاصل ہونا اس پر موقوف ہے کہ ان کو از خود بھی

رغبت اور شوق ہو' ہی نہیں کہ صرف بزرگوں کے فرمانے سے راضی ہوجائیں
ورنہ مصلحت نہ ہوگی۔

(۱۳۳۷) فرمایا بھارے حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ بخل مطلقاً ندموم نہیں۔ اگر صرف کرنا ہے موقع ہو تو وہاں بخل محمود ہے اور نہیں تو غیر محمود۔ ای طرح اخلاق میں سے کوئی خلق مطلقاً ندموم نہیں ہے۔ اپنے موقع سے محمود اور بے موقع ندموم۔

## (سهم) اخلاق رذیله کا از اله نهیس 'اماله مقصود ہے :

اکٹر لوگ اخلاق رذیلہ کو زائل کراتے ہیں اور پھراخلاق محمودہ پیدا کراتے ہیں۔ ہمارے حضرت ' فرماتے شخے کہ ازالہ بالکلیہ نہیں چاہئے' کیونکہ جب اس خلق کی ضرورت ہوگی توکیا کرے گا(مثلاً شہوت) بلکہ تعدیل چاہئے۔

# (۴۵) انتظام کے لئے تھوڑے سے بخل لغوی کی ضرورت ہے :

جس کے مزاج میں بخل بالکل نہ ہو وہ منتظم نہیں ہوسکتا۔ انتظام کے لئے تھوڑے سے بخل لغوی کی ضرورت ہے۔ البتہ زیادہ بخل ندموم ہو گا۔

## (۳۶) تناسخ محال شرعی ہے :

فرایالوگ تائے کو محال عقلی کتے ہیں۔ یہ امر میری سمجھ میں نہیں آیا۔ البتہ محال نقتی ضرور ہے کہ شرع میں اس کی نفی کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے نفی تائے پر اس آیت سے استدلال کیا: قالوار بنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین صورت استدلال ہے کہ قیامت میں یوں کیس گے کہ اشتین واحییتنا اثنتین دو مرتبہ موت دی۔ یعنی دوبار عدم کی عالت میں رکھا۔ عدم اصلی اور موت طبعی اور دو مرتبہ حیات دی۔ یعنی وجود دیا ایک پیدا کرنا 'دو سرا قیامت میں دوبارہ ذندہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف دو وجود اور دوعدم واقع قیامت میں دوبارہ ذندہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف دو وجود اور دوعدم واقع میں دوبارہ ذندہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف دو وجود اور دوعدم واقع میں دوبارہ ذندہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف دو وجود اور دوعدم واقع میں دوبارہ ذندہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف دو وجود اور دوعدم واقع میں دوبارہ وقع نہیں ہوا تو کی معنی نہ تھے۔ جاگئے کے بعد بھی اب تک کوئی میں دوبارہ وقع نہیں ہوا اور ریہ استدلال صبح ہے۔

# (۷۷) کل شیء کے عموم میں مادہ اور روح بھی داخل ہیں:

کسی نے پوچھا کہ حدوث مادہ و روح پر کوئی صریح دلیل بھی ہے؟ فرمایا بعض احکام ضروریات دین میں سے ہوتے ہیں۔ ایسے احکام کے لئے نص صریح کی حاجت نہیں۔ جیسے پانچ وقت کی نمازیا ان کی رکعات کی تعدادیا عالم کا حدوث۔ حاجت نہیں۔ جیسے پانچ وقت کی نمازیا ان کی رکعات کی تعدادیا عالم کا حدوث۔ ضروریات دین ہے ایسے امور مراد ہیں جس کے عام مسلمین بلا خلاف قائل رہے ہوں۔ پس اگر حدوث ارواح یا حدوث مادہ کی دلیل کوئی نص صریح بھی نہ ہوتی تب ہوں۔ پس اگر حدوث ارواح یا حدوث مادہ کی دلیل کوئی نص صریح بھی نہ ہوتی تب بھی اتناکافی تھا کہ بلا کھیرعامہ مسلمین زمانہ آنحضرت مائی آتا ہے برابراس کے قائل

رہ ہیں۔ گراب تو اس باب میں نص بھی ہے کہ "اللّٰه خالق کل شیء"

ہر شے کا اطلاق آتا ہے 'کیونکہ کل شیء میں بادہ ارواح وغیرہ غرضیکہ جس برشے کا اطلاق آتا ہے 'سب داخل ہیں' اس لئے خدا سب کا خالق ہے۔ جیسے ان اللّٰه علی کل شیء قدیر سے ہرشے کا تحت القدرت واخل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قدیم تحت القدرت نہیں ہوا کرتا' قدرت ممکنات سے متعلق ہوا کرتا' قدرت ممکنات سے متعلق ہوا کرتا ہو متعلق متعلق ہوا کرتا ہوں ہیں تو متعلق قدرت ضرور ہوں گے ہی قدیم نہ ہول گے۔

# (۴۸) اجمال واطلاق میں فرق کرنا مجتند کا کام ہے :

اجمال و اطلاق میں فرق کرنا برا مشکل ہے اور یہ ایک امراجتمادی ہے۔ اجمال کی تفییروبیان تو نکنی دلیل بھی ہو شکتی ہے 'البتہ مطلق کو مقید کرنے کے لئے قطعی میں نکنی دلیل کافی نہیں۔ بیں مسح راس کے متعلق کما جا سکتا ہے کہ امام صاحب ؓ نے اس کو مجمل سمجھا ہو اور اس کے بیان کرنے کے لئے رسول اللہ ملی اللہ کے قول یا فعل کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے ' قول تو ملا نہیں ' آپ مل ملا ہما کے فعل ہے معلوم ہوا کہ آپ میں آپار کے بھی صرف ناصیہ یعنی مقدم راس پر بھی مسح کیاہے اور وہ ربع راس کے برابرہے اور اس ہے کم ثابت نہیں۔اس کئے امام " نے حدیث فعلی کو مجمل کابیان قرار دیا۔ اسی طرح کما جا سکتا ہے کہ اقل مهردس ورہم امام صاحب ؓ نے اس وجہ ہے قرار ویا ہو کہ "تبتغوا باموالکم" کو مجمل قرار دیا ہو اور اس کے بیان کی ضرورت ہوئی۔ چنانچہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے: لا مهر الاعشرة دراهم "ليكن اس حديث كي تضعيف كي گئي ہے ' پھريير جواب دیا ہے کہ ممکن ہے کہ امام صاحب کو سند صحیح سے پہنچی ہو'اگریوں کماجائے کہ اس کا بیان ایک حدیث فعلی ہے تو بہترہے 'کیونکہ رسول اللہ میں آج ہے جو مهر خود مقرر فرمائے ہیں ان میں سب ہے کم ام سلمہ "کامبرہے جس میں ایک متاع کو مهر

قرار دیا گیاتھا'جس کی قیمت دس در ہم تھی اور اس ہے اقل حضور ماڑ گاہی ہے ٹابت نہیں۔اس لئے یہ حدیث فعلی اگرچہ ظنی ہے لیکن مجمل کابیان ہوئی۔

#### (۹۹) اکابرسلسله کااثر مرید تک ضرور پنجتاہے:

اگر کوئی مخص کسی سلسلہ مقبولہ میں کسی سے بیعت ہو تو پیرسے اگر چہ کسی عمل میں خفیف سی کو تاہی بھی ہوتی ہو تب بھی سلسلہ کی ضرور برکت ہوتی ہے' بشرطیکہ پیرید عقیدہ نہ ہو'اکابر سلسلہ کااثر مرید تک ضرور پہنچتاہے۔

# (۵۰) ذکروشغل سے پہلے اعمال کی در شکی ضروری ہے:

کوئی ذکرو شغل کرتا ہوتو جھے اس وقت تک اس کی قدر نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اعمال درست نہ ہوں۔ ذکرو شغل میں تو مزہ ہے۔ اگر نہ کرے تو مر جائے۔ عمل تو وہ ہے جس میں کوفت ہو اور پھر بھی رضاء حاصل کرنے کے لئے اس کرے۔ ای طرح چاہے کہ خود شکی اٹھائے اور دو سروں کے حقوق اوا کرے۔ ایک شاغل کے ذمے قرض نکلا تھا اور انہوں نے اس کے اوا کرنے میں بہت بے بوائی کی تھی۔ ایسے موقع پر سے کلمات فرمائے اور نکال دیا اور فرمایا قرض اوا کرنے بیروائی کی تھی۔ ایسے موقع پر سے کلمات فرمائے اور نکال دیا اور فرمایا قرض اوا کرنے کے بعد یہاں آسکتے ہو۔ جب تک قرض اوا نہ کرویہاں مت رہو۔

# (۵۱) عادی شخص کو معاف کرنے کو جی نہیں جاہتا:

فرمایا کہ جب معلوم ہوجائے کہ ایک شخص کو کسی عیب کی عادت ہے تو معاف کرنے کو جی نہیں چاہتا جب تک کہ وہ اس عیب کو چھوڑنہ دے۔ اگر کسی سے احیانا کوئی خطا ہوجائے تو معانی کامضا کقہ نہیں۔ میں ایسے مخص کو اپنے یہاں ہرگز نہیں رکھناچاہتا جو دو سروں کے حقوق تلف کرے۔

#### (۵۲) جس کو قرض سے نفرت نہ ہو بڑا ہے حمیت ہے :

فرمایا قرض بری تکلیف کی چیزہے۔ اگر مرجائے تو روح جنت میں جانے ہے۔ معلق رہتی ہے۔ جس کو قرض سے نفرت نہ ہو بڑا ہے حمیت ہے۔ اپنابار دو سرے یرڈال کر خود ہلکار ہنا ہے حمیتی نہیں تو اور کیا ہے؟

### (۵۳) آٹا چھاننے کی اجرت بصورت آٹادے سکتے ہیں:

سوال: پہاہوا آٹا جھانے کی اجرت اگریوں ٹھرائی جائے کہ نصف سرآٹا دیں گے تو یہ صورت قفیز طحان میں داخل ہو کہ ناجائز ہوگی یا نہیں؟ فرمایا قفیز طحان میں ناجائز دہ صورت ہے جہاں یہ شرط ہو کہ اس آئے میں ہے دیں گے۔ لیکن اگر مطلقاً آٹا ٹھرایا گیاتو کوئی حرج نہیں' جائز ہے۔ پھر خواہ اس میں سے دیدے۔ پس صورت مسئولہ میں جب آٹا چھانے کی اجرت آٹا ٹھراتو یہ شرط تو ہوتی نہیں کہ اس آئے میں سے دیا جائے گا۔ البتہ عادت میں ہے کہ اس میں سے دے دیتے عادت میں ہے کہ اس میں سے دے دیتے عادت ہی ہے کہ اس میں اس معلوم ہیں۔ لیکن المعروف کالمشر دط کاشبہ نہ کیا جائے تو عذر نہیں کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آٹا بھی دیا جائے تو عذر نہیں کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آئے میں سے دے دیا جائے جہا اگر ویسائی دو سرا آٹا بھی دیا جائے تو عذر نہیں کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آئے میں سے لینا شرط یا تھم شرط میں نہیں بلکہ انقاتی بات ہے۔ اب اگر جا کہ وہاں خلاف کرنے سے مطالبہ کیا جائے جب بھی جائز ہے 'کیونکہ شرط کا اثر یہ ہوتا ہو کہ وہاں خلاف کرنے سے مطالبہ کیا جا سکے۔

# (۵۴) میں منشاء فعل کو دیکھتا ہوں :

بعض لوگ خطاواروں کی سفارش کرتے ہیں تو وہ صرف فعل کو دیکھتے ہیں اور میری نظر منشاء فعل پر ہوتی ہے کہ ایسافعل سرزد کس سبب ہے ہوا۔ وہ سبب کس درجہ کاہے اور دو سرے لوگ اس کو فعل لازم سمجھتے ہیں اور میں متعدی خیال کر ؟ ہوں۔ دو سروں کو ضرر پہنچتا ہے۔ ایسے مختص کو مدرسہ میں رکھنا نہیں چاہتا جس مقالات حکمت (جلد دوم) سے دو سرول کو ضرر مہنچ۔

### (۵۵) اخلاق ذمیمه کے ازالہ کے لئے سختی ضروری ہے:

جب تک سختی نہیں کی جاتی اخلاق ذمیسه کا ازالہ نہیں ہو تا۔ صرف بھائی میاں کہنے سے کام نہیں لکاتا۔

## (۵۲) اصلاح نه ہو تو ذکرو شغل بے کار ہے:

ذکر و شغل کا مجھے اہتمام نہیں 'اصلاحییں مسہل ہیں اور ذکر و شغل معین ہیں 'اگر اصلاح نہ ہو تو ذکر و شغل بے کار ہیں۔

#### (۵۷) الله کے سوا ہر چیز حادث ہے:

مادہ 'ارواح بلکہ ماسوی اللہ کے حدوث کی قطعی دلیل قرآن سے یہ ہے:
کل شبیء هاللہ الا وجهه- اور قاعدہ عقلیه ہے ماثبت قدمه امتنع
عدمه اور جب سوائے ذات باری کے سب ہالک ہیں ان پر عدم طاری ہوسکتا
ہے 'تو معلوم ہوا کہ سب حادث ہیں۔

#### (۵۸) اطلاع بروفت دینی چاہئے :

حضرت مولانا کو اطلاع دی گئی کہ جلال آباد ہے بہت دیر ہوئی عور تیں آئی
ہیں ادر آپ کو بلایا ہے۔ فرمایا اس ہے بہلے آنے کے ساتھ ہی مجھے کسی نے اطلاع
ہیں دی تھی۔ چاہئے تھا کہ اس ہے بہلے اطلاع دی جاتی 'مجھے کشف نہیں ہو تااور
ہیر کی گئی دی تھی۔ چاہئے تھا کہ اس ہے بہلے اطلاع دی جاتی 'مجھے کشف نہیں ہو تااور
ہیر کہ کہتا ہوں خدا کی نعمت کو چھپا تا نہیں۔ ہاں جو خدا کی نعمت مجھے کو حاصل ہے اس
کو بیان کرتا ہوں 'وہ یہ ہے کہ تربیت باطن کے متعلق خدا نے بہت آسان طریق
عزایت فرمائے ہیں۔ نیزا مراض باطن کی تشخیص میں خدا نے قہم عطا فرمائی ہے۔ اس
میں رائے بہت ہی کم غلطی کرتی ہے اور اکثر جو تجویز کیا جاتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔

اور جو علاج تجویز کیاجا تاہے وہ نافع ہو تاہے۔

### (۵۹) بالقصد کشف قلوب کرناناجائز اور داخل تجسّ ہے :

کشف قلوب کی دو قشمیں ہیں 'ایک بالقصد جس میں دوسرے کی طرف متوجہ ہوکراس کے خطرات پر اطلاع حاصل کی جاتی ہے اور یہ جائز نہیں 'جسس میں داخل ہے 'کیونکہ سجس اسے کہتے ہیں کہ جو باتیں کوئی چھپانا چاہتا ہو اس کو دریافت کرنے کے بیچھے پڑنا' دو سری صورت یہ ہے کہ بلا قصد کسی کے مافی الضمیر کا انگشاف ہوجانا اور یہ کرامت ہے۔

#### (۲۰) حضرت عاجی صاحب ؓ کے ہاں کشف و کرامات کی کوئی حیثیت نہ تھی

ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں ایک صاحب آگر بیٹے اور حضرت کے خطرت کو حضرت کے قلب کی طرف متوجہ ہو کر نبعت دریافت کرنے گئے۔ حضرت کو اطلاع ہو گئی تو فرمایا نص قطعی ہے لا تد بحلوا بیو تنا غیر بیو تکم اور قلبی حالات اس ہے اہم ہیں۔ اس پر اطلاع حاصل کرنا کہاں جائز ہو گا؟ پھر فرمانے گئے جو چھپانے والے ہیں وہ کسی کو بتہ ہی نہیں گئے دیتے۔ وہ حضرت کے بیروں پر گر پھیانے والے ہیں وہ کسی کو بتہ ہی نہیں گئے دیتے۔ وہ حضرت کے بیروں پر گر نہیں۔ ہمارے حضرات کے یماں کشف اور کرامات کی کوئی وقعت نہیں۔

### (۱۲) صرف ''اختاری'' کمہ دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی :

اختاری کو کنایات طلاق میں لکھا ہے۔ بظاہر شبہ ہو تاہے کہ اگر نیت طلاق سے کے تو طلاق بائن پڑ جائے گی۔ چنانچہ بعض نے ابیاہی سمجھ لیا کیکن تفویض طلاق میں اس کی تصریح ہے کہ بید تحصیر ہے۔ جب تک اس کے بعد عورت اخترت نہ کے گی اس وقت تک طلاق واقع نہ ہوگی اور جب واقع ہوگی بائن واقع ہوگی۔ یہ کنایہ ہونے کا اثر ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ کی شرط

دو سری جگہ ندکور ہوتی ہے اس لئے یہ بھی احتیاط کے خلاف ہے کہ کوئی حنفی مثلاً شافعی یا مالکی وغیرہ کی صرف کتابیں دیکھ کران کے مسائل بتائے۔ اس بیس غلطی کا قوی احتمال ہے۔ چنانچہ ایک شافعی طالب علم نے مجھ سے فقہ شافعی پڑھنی جاہی 'میں نے انکار کردیا اور ایک شافعی عالم کا پتہ بتلادیا۔

#### (٦٢) صحبت شيخ نوا فل سے افضل ہے :

جس کو صحبت میخ کی ضرورت ہو اس کے لئے نفلوں وغیرہ سے صحبت میں ماضر رہناافضل ہے خواہ کچھ پڑھتا رہے یا خاموش بیشارہ۔ ہاں جب وہ پچھ بیان کرے تو متوجہ ہوکر سنے۔

#### (۱۲۳) حضرت حاجی صاحب ٌ ونیاہے بے نیاز تھے :

ایک بار حفرت حاجی صاحب "نے ایک شریف مخص کو جسے حاجت تھی کیمشت چھ ہزار روپ دے دیے دیے (جو آج کے دور کے چھ لاکھ سے بھی بڑھ کر ہیں۔۔۔از ہر) کسی رکیس نے آپ کی خدمت میں پیش کئے تھے۔ حفرت حاجی صاحب کی عجیب حالت تھی :

آفاق ہائے گردیدہ ام مهربتال و رزیدہ ام بسیار خوبال دیدہ ام کیکن توچیزی دیگری

#### (۱۹۴) مرید کی نسبت طالب علم زیادہ قابل قدر ہے:

فرمایا مجھے طالب علموں سے زیادہ محبت ہے' مریدوں سے اتنی نہیں۔ مجھے میں طالب علمانہ شان غالب ہے۔ میں اپنے عیوب طالب علموں سے نہیں چھیا تا۔ لیکن یہ نہیں چاہتا کہ مریدوں پر میرے عیوب طالب علموں سے نہیں چھیا تا۔ لیکن یہ نہیں چاہتا کہ مریدوں پر میرے عیوب طاہر ہوں' کیونکہ مریدی کاعلاقہ محبت ذرا سی بات سے قطع ہوجا تا ہے کہ مبنی ان کا اکثر عوام میں خیال ہے اور وہ بدل گیا۔ طالب علمی کاعلاقہ محبت قطع نہیں ہو تا ہیونکہ وہ علم کی وجہ سے قائم ہے اور اطلاع

عیوب کے بعد بھی علم تواس شاگر د کاباتی ہے اور علم کے ہونے تک محبت باتی ہے۔ (۲۵) ہدید کے ساتھ فرمائش نامناسب ہے :

میرا قاعدہ ہے کہ آس پاس کے گاؤں والوں کی جمعہ کی مہمانی موقوف ہے۔ نیزایسے لوگ جو جمعہ کو مدیہ لاتے ہیں وہ بھی نہیں قبول کرتا۔ ای طرح نے آدمی کا جس کی حالت معلوم نہ ہو ہدیہ قبول نہیں کر تا۔ تجربے سے ان کی مصلحتیں معلوم ہوئی ہیں۔ اکثراوگ جمعہ کی نماز پڑھنے آتے تھے اور خواہ مخواہ میرے یہاں مہمان بن کرٹھسرتے تھے۔ اس میں بھیشہ دفت ہوا کرتی تھی۔اس لئے بیہ رکھا گیا کہ جس کو مجھی ہے ملنامقصود ہو وہ جب جاہے آئے سر آئکھوں پر اور جب جمعہ کی مہمانی ایسے اوگوں کی موقوف کی گئی تو ہدیہ قبول کرنا بھی موقوف کیا گیا<sup>،</sup> کیو تک ہیہ مناسب نہ تھا کہ جس میں میرا فائدہ تھا اس کو تو جاری رکھتا' اس لئے مہمانی کے ساتھ وہ بھی موقوف کیا گیا۔ بعض لوگ آکر پہلے مدیہ چیش کرتے ہیں پھراپنا کام بتلاتے ہیں۔ یہ نهایت ناگوار معلوم ہو تا ہے۔ جب کوئی کام لینا ہے مثلاً وعظ یا تبلیغ وغیرہ بے تکلف لو' اس کے ساتھ پھھ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کوئی د کان خرید و فروخت کی تھوڑا ہی کھول رکھی ہے 'جب کوئی ہدید دے کر کام کرانا چاہتا ہے تو میں کام تو کردیتا ہوں لیکن مدیبہ واپس کردیتا ہوں۔ اگر کوئی محض محبت سے مدیبہ دے تو اس کے قبول کرنے میں کیامضا کقہ ہے۔ یہ مبادلہ کی صورت احجی نہیں معلوم ہوتی۔

(۲۲) بے تمیزی کے ساتھ خدمت سے تکلیف ہوتی ہے:

بعض لوگ جس طرح خدمت کرتے ہین اور ان کی بے تمیزی ہے تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح بعض اعمال صور تأاطاعت ہوتے ہیں لیکن شارع کے نزدیک معصیت میں شار ہوتے ہیں۔

### (۷۷) راستہ میں چیز ضالع ہوجائے تو مشتری پر قیمت کی ادائیگی لازم ہے

ویلیو ہے ایبل کے ذریعہ ہے اگر کسی نے کوئی شے منگائی اور پھرد کاندار نے کافی احتیاط ہے روانہ کی اور راستہ میں ٹوٹ گئی تو وہ کس کی چیز ضائع ہوگی؟ فرمایا جب اس کے طلب کرنے ہے کسی نے چیز بھیجی تو اس نے ڈاک خانہ والوں کو اپنا و کیل قرار دینے کی اجازت دی 'لندا وہ خریدار کی چیز ضائع ہوگی اور اس کو دیا نتا قیمت دینالازم ہے۔

# (۲۸) عشاء کے بعد قصہ گوئی میں نہ پڑے :

فرمایا کہ میں نے گھر میں عشاء کے بعد الی بات پوچھنے کو یا کہنے کو منع کر رکھا ہے جس میں سوچنا پڑے 'کیونکہ نیند جاتی رہتی ہے۔ اس سے حدیث کا راز معلوم ہو تا ہے کہ عشاء کے بعد سمریعنی قصہ اور باتوں سے منع فرمایا ہے۔ اور جعلنا اللیل سیکنا کے بھی خلاف ہے کسی چیز کی طرف توجہ دلانا جو سکون اور آرام کے خلاف ہو۔

# (۱۹) ہر شخص کے ساتھ معاملہ الگ الگ ہوتا ہے :

موانا فصل الرحمٰن صاحب " نے مریدوں کو منع کر رکھاتھا کہ کسی کو اپنے ساتھ نہ لایا کرو۔ پہلے سمجھ میں نہ آتا تھا' اب تجربے سے معلوم ہوا کہ اس میں مصلحت ہے۔ بعض وقت ایک مہمان عزیز ہوتا ہے' اس کی مدارت میں خاص رعایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً ساتھ کھاتا ہوں' اگر دو سراساتھ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی وہ معالمہ کرنا پڑتا ہے۔ بعض وقت اس دو سرے مخص کی مصلحت کے ساتھ بھی وہ معالمہ کرنا پڑتا ہے۔ بعض وقت اس دو سرے مخص کی مصلحت کے خلاف ہوتا ہے۔

## (40) اینے دل کو قابو میں رکھیں:

ایک درویش نے:

دل بدست آور کہ جج اکبرست : از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست کے معنی بہت اچھے بیان کئے۔ انہوں نے کہا کہ مراد ابنادل ہے کہ وہ قبصنہ و قابو ہیں کیاجائے۔

#### (۱۷) و سوسه معصیت معصیت شیس:

وسوسہ سے گناہ نہیں ہو تا۔ اس کی پرواہ نہ کرے بلکہ اس کاعلاج ہی ہے ہے
کہ النفات نہ کیا جائے 'ہاں اگر وسوسہ سے قصداً لذت حاصل کرنے گئے یا قلب
سے عزم کرلے کہ اگر قدرت ہوتی تو امر شنع سے باز نہ رہتا تو معصیت ہے۔
غرضیکہ جو شے اختیار سے باہر ہے اس پر مواخذہ نہیں اور جو اختیار میں ہے اس پر مواخذہ بھی ہے۔
مواخذہ بھی ہے۔

## (2<u>۲)</u> اتباع سنت کاحاصل تمام امور میں اتباع ہے :

ا تباع سنت کے معنی لوگ صرف نماز و روزہ میں ا تباع کرنے کو سمجھتے ہیں۔ حالا نکد ہر شے میں ا تباع سنت ہے۔ رسول اللہ ملائیلی نے ہر شے کا طریقہ بتلایا ہے۔ جو شخص بعض چیزوں میں ا تباع کرے اور بعض میں کو تاہی کرے اس کو ا تباع کا جو شمرہ ہے وہ نصیب نہ ہوگا۔ لوگوں کی معاشرت بہت ناقص ہوگئی ہے۔ بعض محققین نے اس کی ایک مثال فرمائی ہے کہ ایک کو نمیں بیاس ہاتھ رسی لگتی ہو اور کوئی اس میں چاس ہاتھ رسی لگتی ہو اور کوئی اس میں چاہیس ہاتھ رسی ڈالے تو پانی نہیں نکل سکتا۔

# (۷۳) اینے نفس سے ہروفت بد گمان رہے:

ہمارے حضرت جی صاحب ؓ فرماتے تھے: ''الحزم سوء الطن '' کے معنی

الحزم سوء الطن بنفسه كے بيں۔ لين اپ نفس كے فكر ميں لگا رہنا ہوشيارى ہے 'نفس كے ساتھ كمان كركے وهوكے ميں نديزے۔

# (١٩٢) استقلال بغيرنسبت باطني ممكن نهيس:

مُولانا گُنگوہی 'کی صاحبرُادی صاحب نسبت ہیں۔ میں نے مولانا خلیل احمہ '' صاحب کا قول بواسطہ سنا ہے کہ ان کے لطا نف جاری ہیں۔ جب وہ ایام غدر میں چھوٹی تھیں حضرت حاجی صاحب ؓ نے ان کو ایک روپیہ دیا۔ انہوں نے حضرت کے پیریر رکھ دیا۔ حضرت نے بھرانہیں دیا۔ انہوں نے پھر پیریر رکھ دیا۔ اسی طرح تنین بار کیا۔ حضرت نے ان کے متعلق بیشین گوئی فرمائی کہ "میہ لڑکی زاہدہ ہو گئی۔" چنانچہ ایساہی ہوا' بڑی زاہرہ ہیں۔ جب ان کے صاحبزادے محمد یوسف جو انگریزی خواں بھی ہیں ڈاکٹر انصاری کے طبی وفد کے ہمراہ قنطنطنیہ جنگ بلقان کے جنگی شفا خانہ میں کام کرنے گئے۔ پہلے خط میں انہوں نے ایسے مضمون لکھے تھے جس سے مایوسی زندگی ہے معلوم ہوتی تھی۔اس ہے اکثرلوگ رونے لگے۔لیکن ان کو کھانا کھانے کی حالت میں بیہ خبر کپنچی تھی' وہ بدستور کھانا کھاتی رہیں۔ لوگوں نے یو چھا کہ آپ کواس کا پچھاٹر نہ ہوا؟انہوں نے فرمایا کہ تین باتیں غم کی ہوسکتی ہیں۔ایک تو یہ کہ وہ نوکری چھوڑ کرگئے ہیں۔ تواس کے متعلق سے کہ جب نوکرنہ تھے اس وفت بھی کھاتے ہیتے تھے' خدا دیتا تھا۔ نوکر ہو گئے جب بھی اتنا ہی کھاتے رہے' اب بھی خدا کھانے کو دے گا۔ دو سری بات سے کہ مجھ سے دور ہیں۔ تو جب سے ہوش سنبھالا ہے میرے پاس رہتے نہیں۔ دس پانچ کوس پر رہے یا ہزار دو ہزار کوس یر مجھ سے تو دونوں حال میں دور ہی رہے۔ تبیسری سے بات کہ جان کاخطرہ ہے۔ تو اگر میرے پاس ہی رہتے اور ہیضہ طاعون یا کسی اور مرض میں مبتلا ہو کر مرتے تو کیامیں ہےالیتی؟ یہ استقلال بے نسبت باطنی کے ممکن نہیں۔ خصوصاً ایک عورت سے این اولاد کے بارے میں اور اس کو قساوت نہ سمجھا جادے۔ بات ریہ ہے کہ اہل باطن پر

ایسے مواقع پر اثر ہو تا ہے اور خوب ہو تا ہے 'کیونکہ اوروں کی نسبت زیادہ شفیق و رقیق القلب ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں۔ جس پر اور لوگوں کو قدرت کم ہوتی ہے۔ خدا کا تعلق اور چیزوں پر غالب آجا تا ہے اور اس کے سامنے سارے تعلقات مضمحل ہوجاتے ہیں۔

#### (۷۵) قرب کرامت سے نہیں 'طاعت سے بڑھتا ہے <u>:</u>

ارشاد فرمایا کہ جو شخص ذاکر شاغل ہو اور اس سے کشف و کرامت کاصدور ہمی ہوتا ہو میں اس سے کہتا ہوں کہ کرامت یا کشف کے بعد قلب کی طرف متوجہ ہوتی ہوکر دیکھے کہ وجدانی طور پر قرب خداوندی میں اس وقت کچھ زیادتی معلوم ہوتی ہے۔ یا ایک بار سجان اللہ یا اللہ اکبر کہے اور پھر دیکھے کہ کس قدر قرب خداوندی زیادہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں واللہ قرب خداوندی ذکراللہ کے بعد زیادہ محسوس ہوگا بہ نسبت اس حالت کے کہ کوئی خرق عادت کا صدور ہو (کا تب: کیونکہ خرق عادت کا صدور کوئی طاعت سے بڑھتا ہے)

#### (۷۷) عبادت اور تعظیم میں فرق نیت اور اعتقاد ہے ہو تاہے:

بشرطیکہ اور خرابی نہ ہو تو جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ عبادت اور تعظیم میں نیت اور اعتقاد کو دخل ہے۔ ممکن ہے کہ ایک ہی فعل بھی عبادت اور بھی تعظیم ہو فرق علیٰ اعتقاد کو دخل ہے۔ ممکن ہے کہ ایک ہی فعل بھی عبادت اور بھی تعظیم ہو فرق علیٰ حسب الماعتقاد ہو۔ عبادت کے معنی غایت تذلل کے ہیں۔ اس کابھی بہی مطلب ہے۔

# (۷۷) تقاضائے طبیعت اور وار دات میں وجد ان سے امتیاز ہوتا ہے

بعض وفت کام کرتے کرفی دفعت امولوی سعید احمد صاحب مرحوم کاخیال
آتا ہے اور تقاضا ہوتا ہے کہ قبر پر چلو۔ ایک آدھ منٹ یہ بات رہتی ہے ' پھر دفع
ہوجاتی ہے۔ میں اس پر عمل نہیں کرتا ' کیونکہ مجھ کو مرحوم سے تعلقات ہیں ' یہ
محض مقضائے طبیعت ہے کوئی وارد غیبی نہیں ہے اور مقضائے طبیعت پر ایسے
مواقع میں عمل کرنے سے اور زیادتی وشد سے ہوجاتی ہے اور ناحق کی علت لگ جاتی
ہوجاتی ہے۔ البتہ واردات پر عمل کرلینا چاہے۔ کیونکہ وارد پر عمل کرلینے سے طبیعت
فارغ ہوجاتی ہے اور ان دونوں میں وجدان سے احمیاز ہوتا ہے۔

(44) فرمایا: برول سالک ہزارال غم بود: گرزباغ ول خلالے کم بود

# (29) تین دن کے بعد تعزیت جائز نہیں :

مولوی سعید احمد مرحوم کی تعزیت کے لئے ڈیڑھ ماہ کے بعد پھے عور تیں آئی تھیں۔ فرمایا ڈیڑھ ماہ کے بعد اب تعزیت کے لئے آئی ہیں۔ ان عور توں کے آنے سے جھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آکر غم کو اور تازہ کرتی ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ تین دن کے بعد ذکر بھی تعزیت کے طور پر نہ کرنا چاہئے۔ اس سے کیافائدہ آگیا گزرا غم پھر تازہ ہوتا ہے۔ شریعت کے تو خلاف ہے ہی 'عقل کے بھی خلاف

#### (۸۰) شیخ کو حق پر نه سمجھنے ہے بیعت کا تعلق ختم ہو جا تا ہے :

ایک شخص نے خط کے ذریعے سے دریافت کیا کہ میں حاجی امداداللہ صاحب سے بیعت ہوں 'لیکن شخص سے اہل حدیث کا فدہب حق معلوم ہوا۔ اس لئے تقلید حفی کو چھوڑ کر اہل حدیث ہو گیا ہوں۔ لوگ کتے ہیں کہ بیعت نہیں رہی۔ جواب ارشاد فرمایا: جن مسائل میں آپ نے تقلید کو چھوڑا ہے ان میں تقلید کو اگر حق سیحتے ہیں تو حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالی کو بو کہ تقلید فرماتے تھے کس طرح حق پر سمجھ سکتے ہیں اور اگر حق پر نہیں سمجھتے تو کو بو کہ تقلید فرماتے تھے کس طرح حق پر سمجھ سکتے ہیں اور اگر حق پر نہیں سمجھتے تو پھر جس شیخ سے عقیدت نہ ہو بیعت کیے رہے گی؟

## (۸۲) مشغولی سے پریشانی بٹ جاتی ہے:

مولاناسعید احمد صاحب مرحوم (حضرت مولانا کے ہمشیر ذادہ) کے انتقال کی بابت فرمایا کہ جسیسایہ حادثہ ہے الحمد مللہ مجھ پر انتقال تر نہیں۔ شروع ہی ہے اپنے آپ کو میں نے بہت زیادہ مشغول رکھا۔ یہاں تک کہ نزع کے عالم میں بھی ڈاک کا کام کر تاریا۔ لوگوں کے خطوط کے جواب لکھتا رہا۔ مشغولی ایسی مصیبت کاعلاج ہے۔

## (۸۳) باعزت تبادلہ کے لئے و ظیفہ:

ایک جگہ ہے دو سری جگہ تبادلہ ملازمت کے لئے فرمایا: رب اد خدلنی مدخل صدفی واجعل لی من لدنگ مدخل صدفی واجعل لی من لدنگ سلطانًا نصیبرا۔ مع اول و آخر سات سات بار درود شریف ستربار بعد نماز عشاء پڑھا کریں اور مدخل صدفی پر جمال کا تبادلہ مطلوب ہو تصور کریں اور مخرج صدفی پر جمال کا تبادلہ مطلوب ہو تصور کریں اور مخرج صدفی پر جمال سے جانا مطلوب ہو اور سلطانًا نصیبر اپریہ کہ عزت کے ساتھ تادلہ ہو۔

# (۸۴) اصلی گراه کننده نفس ہے:

بہ کانے والا اصل میں نفس ہے۔ آخر شیطان کو کس نے بہ کایا؟ شیطان کے نفس نفس ہے۔ آخر شیطان کو نفس جب بھی بہ کانے کے نفس جب بھی بہ کانے کے لئے کافی ہے۔ لئے کافی ہے۔ لئے کافی ہے۔

#### (۸۵) عماو ہوا کے معنی خلامیں:

صدیت میں آیا ہے: این کان ربنا قبل ان یخلق التحلق قال کان فی عماما فوقه هواء و ما تحته هواء - اس کے معنی بیان فرمائے: ای کان فی خلاء مافوقه خلاء و ما تحته خلاء - مطلب بیہ کہ کان اللہ و لم یکن معہ شیی - (یہ حدیث مشکوۃ میں ہے) عماد ہوا کے معنی خلاکے بیں - لغت سے اس کی تقدیق ہوتی ہے۔

## (۸۲) قرآن کریم امراض روحانیہ کے لئے نسخہ شفاء ہے :

اکثر لوگ تحقیقات جدیدہ و دیگر امور دنیاوی کو قرآن میں تلاش کرتے ہیں اور بعض مدی ہیں کہ سب کچھ قرآن میں ہے 'حالا نکہ ان امور کی مثال ضروریات دین کے مقابلہ میں ایسی ہے جینے کوئی حکیم محمود خلا کے پاس تپ دق کا مریض آئے اور اس کاجو تا بھی پھٹا ہوا ہو تو ظلبر ہے کہ ان کامیہ کام نمیں کہ اس کو بتا ئیں کہ جو تا گھوانے کے لئے کہ جو تا گھوانے کے لئے نہ کہیں تو ان کے کمال میں ذرا فرق نہیں آتا۔ اگر کوئی ان پر اعتراض کرنے بھے کہ انجھ حکیم ہیں 'اندرونی امراض کا تو نسخہ لکھنے گئے اور ظاہری نقص یعنی جوتے کا ٹوٹا ہوا نہ بیان کرکے اس کی تدبیر نہیں بتائی۔ تو ایسے شخص کو سب ہے و قوف کہیں ہوا نہ بیان کرکے اس کی تدبیر نہیں بتائی۔ تو ایسے شخص کو سب ہے و قوف کہیں گئے۔ کیونکہ جوتے کا درست کرنا جمار کا کام تھا۔ طبیب کو اس سے کیا علاقہ ؟ اس طرح شریعت اور قرآن روحانی علاج ہیں۔ اگر اس میں دنیاوی شخصیات نہ ہوں تو طرح شریعت اور قرآن روحانی علاج ہیں۔ اگر اس میں دنیاوی شخصیات نہ ہوں تو

نقصان نہیں بلکہ ذکر ہونا محل شبہ ہو سکتا۔ ذکر کرنا ایساہی ہے جیسا کہ حکیم صاحب جو تا گھوانے کی طرف متوجہ ہوں۔ ہاں اگر جوتے کے ٹوٹے ہونے سے صحت پر ضرر پڑتا ہو تو وہ کہیں گے اس کو درست کرالو۔ اس طرح شریعت میں جمال پر روحانی مرض کی مصلحت بعض و نیاوی امور سے متعلق ہے وہاں ان امور کاذکر کیا گیا ہے۔ اصل مقصود روحانی علاج کا بتلانا ہے۔

### (<u>^4)</u> مرید کو ہر طرح سے تربیت کے لئے تیار رہنا چاہئے:

فرمایا میں ایسے کو مرید نہیں کر تا جس کا مجھے ادب کرنا پڑے ' بلکہ ایسے کو کر تا ہوں جس کو جی جاہے کمیہ سکوں۔

## (۸۸) انگریزی ادویه کااستعال باطنامصر ہو سکتا ہے:

فرمایا انگریزی علاج میں شیخین کے قول پر گنجائش ہے 'لیکن باطنامضر ہونا اور بات ہے اور جائز ہونااور بات ہے۔ مجھے ایک بار خناق ہو گیا تھا' میں نے صرف انگریزی دوا سے غرغرہ کیا تھا۔ اس کے بعد ایساً گندہ اور خراب خواب دیکھا جس سے طبیعت میں بڑی کدورت پیدا ہوئی۔ میں نے وہ پھینک دی۔ اس کے بعد ایک جنگل کی بوٹی کے دھو کمیں کا استعمال کیا۔ خدا نے اس سے شفا بخشی۔

### (٨٩) قانون ميراث كومصر سمجھنے ہے سلب ايمان كاخطرہ ہے:

فرمایا وقف علی الاولاد کامسکہ صحیح ہے۔ لیکن نیچرپوں کی اس کے رواج دینے ہیں ہے غرض فاسد ہے۔ وہ اصل میں قانون میراث شرعی پر معترض ہیں اور کہتے ہیں کہ جائیداد تقسیم ہو کر تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس مسکلہ کو رواج دینا چاہتے ہیں کہ قانون میراث باطل کریں۔ مجھے یاد ہے کہ مولانا محمد یعقوب صاحب" میرے استاد کے پاس ایک فتو کی آیا تھا کہ سید احمد خال صاحب قانون میراث کو معنر قرار دیتے ہیں۔مولانا مرحوم نے جواب لکھا کہ ویتے ہیں۔مولانا مرحوم نے جواب لکھا کہ

یہ مسئلہ صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی اس نیت سے اس پر عمل کرے کہ قانون میراث کو وہ مسئلہ صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی اس نیت سے اس پر عمل کرے کہ اندما الاعدمال وہ مسئر سمجھتا ہے اور باطل کرتا چاہتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا (کیونکہ اندما الاعدمال بالنیات۔ کاتب) بلکہ ایمان کے زوال کا خوف ہے۔ اس لئے کہ قانون میراث قرآن سے ثابت ہے 'تو حقیقت میں بیہ قرآن پر اعتراض ہے۔

## (۹۰) مسجد کے کسی حصہ کو سڑک میں شامل کرنا جائز نہیں :

فرمایا کہ اگر مسجد کے متعلقات کو سڑک میں شامل کرنے کی ضرورت ہو تو جائز ہے۔ کیونکہ سڑک بھی رفاہ عام کے لئے ہی وقف ہوتی ہے۔ البتہ خود مسجد کے کسی حصہ کو سڑک میں شامل کرنا جائز نہیں۔

#### (۹۱) ربوا فی دارالحرب والے جزیر پر عمل کرنا در حقیقت

#### اتباع ہوئی ہے:

بیم نیچری جواز ربوافی دارالحرب کی روایت فقہیہ سے تمسک کرکے سود
لینے کو جائز قرار ویتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ نیت فقہ پر عمل کرنے کی نہیں بلکہ
اپنے ہوائے نفس کے موافق پاکراس کو آڑ قرار دیتے ہیں۔ ورنہ اگر فقہ پر عمل کرنا
ہی مقصود ہو تا تو جمال امام صاحب کا یہ قول ہے وہاں یہ بھی تو ہے کہ پانچ وقت کی
نماز فرض ہے 'ڈاڑھی منڈانا حرام ہے اللّٰی غیر ذٰلك' جب وہ خود آیات قرآنی پر
عمل نہیں کرتے تو پھر بے چارے امام ابو حنیفہ کے قول کی کیاوقعت ہوسکتی ہے۔
انہیں تو صرف انتاع ہوئی مقصود ہے۔

### (۹۲) ڈاڑھی کے انکار سے ایمان چلے جانے کا ندیشہ ہے:

فرمایا میں نے ایک بار ڈاڑھی منڈوں کے مجمع میں وعظ کیااور کمایہ تو آپ اوگوں سے امید نہیں کہ میرے کہنے سے ڈاڑھی منڈانا چھوڑ دیں گے لیکن کم سے کم آپ لوگ اس فعل کو شرعاً ممنوع اور ناجائز تو سمجھا کریں اوریہ ایمان کی بات ہوادراں سمجھنے کے بعد بھی جو آپ کا مقصود ڈاڑھی منڈانے سے ہے یعنی زینت اس میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔البتہ منڈانے کا گناہ ہو گالیکن تھم شری کے انکار سے تو بچے رہیں گے جس ہے ایمان جانے کا خوف ہے۔

# (۹<u>۹۳)</u> علم تجوید بفتر ر ضرورت فرض ہے :

تجوید موقوف علیہ صلو ہ تو اس کئے نہیں کہ غیر قاری وقت ادائے صلو ہ تجوید پر قاد ر نہیں ہو تا 'لیکن فی نفسہ واجب ہے۔ اس کئے کہ قرآن عربی ہے اور بعض قواند کے اہمال ہے (مثلًا اظہار واخفاء) عربیت باقی نہیں رہتی۔ جیسا کہ مثلًا اردو میں کوئی پنگھا بالاخفاء کہنے کے بجائے پنگھا باظہار النون کے تو غلط سمجھا جائے گا۔

# (۹۴) توشیح آیت :

پوچھاً لیا بولا تومنواالالمن تبع دینکم کے کیامعنی ہیں؟ فرمایا ہے کفار کا قول ہے اور کفار ہی کو انہوں نے مخاطب کرکے کما ہے۔ کفار آپس میں کما کرتے تھے کہ تم بظاہر تو ایمان لے آؤلیکن بات انہی کی مانو جو تمہارے پیرو ہوں۔

# (9۵) بعض غیرمقلدین کے عقائد ایسے ہیں کہ خارج از اہل سنت ہیں

غیر مقلدین کے اہل سنت میں داخل ہونے کے متعلق سوال تھا۔ جواب تخریر فرمایا کہ بعض کے عقائد ایسے ہیں کہ وہ خارج از اہل سنت ہیں۔ پھر فرمایا مثلاً غیر مقلد قائل ہیں کہ چار نکاح سے ذائد جائز ہیں یا آگر کوئی فرض نماز قصداً ترک غیر مقلد قائل ہیں کہ چار نکاح سے ذائد جائز ہیں یا آگر کوئی فرض نماز قصداً ترک کرے تو اس کے لئے استغفار کافی سیجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قضاوا جب نہیں۔ ایل ایسے ہی بعض صحابہ کو ہرا سیجھتے ہیں۔ ہاں نئس وجوب تقلید صحفی کے انکار سے اہل سنت سے خارج نہیں ہوتے 'کیونکہ ہیش سے مختلف فیہ مسئلہ رہا ہے۔ پڑنیچہ خود

#### بعض محد ثین بھی اس کے عدم وجوب کے قائل ہیں۔

#### (٩٦) اہل باطن سے تعلق رکھنے والے غیرمقلد عموماً فسادی نہیں ہوتے

لکھنو کے ایک غیر مقلد مجھ سے بیعت ہیں۔ میں نے ان سے شرط کرلی تھی کہ کسی کو برانہ کہنا۔ نیز ہے کہ میری مجلس میں اگر غیر مقلدوں کی برائی بیان کی جائے تو سننا پڑے گا۔ برانہ ماننا 'بزرگوں کی شمان میں گستاخی نہ کرنا 'مقلدوں کو برانہ سمجھنا ' اختلافی مسائل جن سے شورش ہوتی ہو ان میں خاموش رہنا اور جو بد نمات ایسی ہیں کہ جنہیں ہم بھی منع کرتے ہیں اور ان کی پچھ اصل بھی ہے ان میں شریک تو نہ ہونا کی بیکھ اصل بھی ہے ان میں شریک تو نہ ہونا کی بیکھ اصل بھی ہے تان میں شریک تو نہ ہونا کہ جنہیں اصل سے نفی بھی نہ کرنا۔ انہوں نے یہ سب شرطیں منظور کرلی تھیں۔ چنانچہ وہ فسادی نہیں ہیں۔ اکثر غیر مقلدین جو اہل باطن سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ فسادی نہیں ہوا کرتے۔

#### (۹۷) مجذوب کی صحبت سے فائدہ نہیں ہو تا:

مجذوبوں کی صحبت سے بچنا چاہئے۔ کیونکہ ان سے دین کا نفع تو ہو تاہی نہیں دنیا کا نفع بھی نہیں ہو تا۔ کیونکہ وہ دعا نہیں کیا کرتے بلکہ ان کا کشف بہت بڑھا ہوا کرتا ہے۔ جو بچھ ہونے والا ہو تا ہے وہ انہیں معلوم ہوجا تا ہے۔ وہی وہ کمہ دیتے ہیں اور جہال ہونے والا نہیں ہوتا نہیں کتے اور دعا کو وہ بے ادبی سجھتے ہیں۔ کیونکہ جب حاکم بتلا دے کہ ہم یوں کریں گے تو پھراس کے خلاف کی درخواست کرنا اور سفارش کرنا ہے ادبی سے خالی نہیں۔ یہ مجذوب اگر مہران ہوتے ہیں تو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب بھی ضرز ہے 'کیونکہ یہ پچھ اعلی حالت نہیں ہوتی۔ دماغ ان کا ماؤف ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جنون میں دماغ مرض سے ماؤف ہوجاتا ہے اور ان کا دماغ کسی وارد قوی کے اثر سے جس کا وہ تحل نہیں کرسکے ہوجاتا ہے اور ان کا دماغ کسی وارد قوی کے اثر سے جس کا وہ تحل نہیں کرسکے ہوجاتا ہے اور ان کا دماغ کسی وارد قوی کے اثر سے جس کا وہ تحل نہیں کرسکے ہوجاتا ہے اور ان کا دماغ کسی وارد قوی کے اثر سے جس کا وہ تحل نہیں کرسکے وہ شرعاً مکلف نہیں ہوتے 'مجنونوں کی طرح مرفوع القلم ہوتے (کاتب: ای لئے وہ شرعاً مکلف نہیں ہوتے 'مجنونوں کی طرح مرفوع القلم ہوتے (کاتب: ای لئے وہ شرعاً مکلف نہیں ہوتے 'مجنونوں کی طرح مرفوع القلم ہوتے

بس)

### (٩٨) توحيد مطلب پر قائم رہنا چاہئے:

فرمایا ایک بار کانپور میں ایک مولوی صاحب آئے جن پر جذب کا اثر تھا۔ وہ میرے وعظ سے بہت متاثر ہوئے۔ اس کے بعد حافظ عبداللہ صاحب مرحوم کے ججرے میں وہ تھے 'میں گیا تو مجھے سینہ لگا کر زور سے دبو چا اور اپنا اثر ڈالنے گئے۔ میری حالت متغیر ہونے گئی۔ میں نے حضرت حاجی صاحب 'کا تصور کیا اور اثر جا تا رہا۔ ان کے جانے کے بعد دو سری ہی شب میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجذوب صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے شہیں نعت دینی چاہی تھی 'لیکن تم نے نہیں کی۔ فرمایا: میں نعت دینی چاہی تھی 'لیکن تم نے نہیں کی۔ فرمایا: میں نے کہا کہ مجھے ایک ہی گھر کافی ہے۔ جب وہال کی نعمتیں ختم ہوجا کیں گی تو اس وقت کسی دو سری جگہ سے لینے کی ضرورت ہوگی۔

# (<del>۹۹</del>) ﷺ کی صورت کاتصور بعض حالتوں میں مفید ہو جاتا ہے

مجذوب اگر ابنا اثر ڈالے تو تصور شخ کرلیا جائے' اثر دفع ہوجائے گا اور مجذوب پر کیاموقوف ہے کوئی ہو' جب شخ کی صورت کاتصور کیا جائے گاتو کسی کا بھی اثر نہ ہو گااور جس کاشنخ نہ ہو وہ کسی اور صاحب نسبت کاتصور جس ہے اس کو عقیدت ہو کرلے' وہ بھی کافی ہے۔

# (۱۰۰) عندالضرورت بوسٹ مارٹم جائز ہے :

سوال کیا گیا کہ ایش کو طبی مصلحوں سے چیرنا جائز ہے یا نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ
انسان کے اجزاء سے انتفاع مطلقاً حرام ہے ' لیکن بعض نظائر ایسے ہیں جن سے
معلوم ہو تا ہے کہ مصلحت احیاء کے لئے مردے کا بیٹ چاک کرنا جائز ہے۔ مثلاً یہ
کہ کوئی حاملہ مرجائے اور بچہ زندہ ہو تو بائیں طرف سے بیٹ چاک کرکے نکال لیا
جائے۔ ای طرح اگر کوئی کسی کامال نگل کر مرجائے اور اس کا ترکہ اتنانہ ہو کہ اس

میں ہے ادا کیا جاسکے تو پہیٹ چاک کرکے نکال لیا جائے اور بھی خود مردے کی مصلحت ہوتی ہے ' جیسے زہر وغیرہ کی شخفیق' تاکہ قصاص وغیرہ لیا جائے۔ عرض کیا گیاکہ ربڑکے انسان بنائے جاتے ہیں جن کی مدد ہے تشریح وغیرہ سیھی جاسکتی ہے اور وہ بنائے ہی ای غرض ہے جانے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ اچھی صورت ہے ' لیکن اس میں تصویر رکھنے کی حرمت لازم آتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ سر وغیرہ اعضاء کو جدا جدار کھا جائے۔

# (۱۰۱) بیمه اور اختیاری پر اویڈنٹ فنڈ کی رقم لینا جائز نہیں:

ماازمین سرکاری کے لئے گور نمنٹ نے زندگی کا بیمہ جاری کیا ہے۔ ای طرح پراویڈنٹ فنڈ افتیاری بھی جاری ہوا ہے۔ اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا پراویڈنٹ فنڈ کہ جس میں افتیار نہ ہو وہ تو جائز ہے۔ اس لئے کہ اس نے کوئی عقد خود نہیں کیا اور روبیہ جب تک مل نہ جائے اس کی ملک میں وافل نہیں ہو تا۔ اس لئے گور نمنٹ کو تجھ اس میں شامل کرکے دیتی ہے وہ گور نمنٹ کا تبرع ہے اور جائز ہے بخلاف بیمہ اور پراویڈنٹ افتیاری کے کہ یہ شخص ایک عقد بافتیار خود کرتا ہے بخلاف بیمہ اور پراویڈنٹ افتیاری کے کہ یہ شخص ایک عقد بافتیار خود کرتا ہے کہ جس میں تملیک علی خطرہے اور یہ صر احتًا قمار ہے۔ البتہ جو دار الحرب میں کہ جس میں تملیک علی خطرہے اور یہ صر احتًا قمار ہے۔ البتہ جو دار الحرب میں کرنے کا ان کو بلاعذر اس کی رضا ہے خواہ عقود فاسدہ ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو کیا جائز کہتے ہیں ان کے نزدیک طال ہوگا۔ میری رائے اس میں یہ ہے کہ وہ مال تو طاب ہوگا۔ میری رائے اس میں یہ ہوگا کیا ہے عموم حال اور طیب ہوگا کین چو نکہ اس نے عقد فاسد کرنے کا ار تکاب کیا ہے عموم فصل کو جہ سے اس کا گناہ ہوگا۔

#### (۱۰۲) حضرت نانوتوی مقام صدیقیت بر فائز تھے:

مولانا محمد قاسم صاحب ؓ ہے لوگوں نے ایک بار بہت اصرار سے بو چھاکہ آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ بردی مشکل ہے اتنا کہا کہ مجھے یہ بات میسرہے کہ احکام میں ہے کی میں مجھے بھی ترود نہیں ہو تا۔ ذوقی طور پر بالکل یقین ہوتا ہے۔ ایک شخص جو نمایت ذہین تھے انہوں نے کہا کہ آپ صدیق ہیں اور صدیق کی شان ہی ہوتی ہے کہ اس کو احکام اللی میں ذرا تردد نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر سے معران کا حال من کر ہے تامل کہا کہ اگر محمد مرفی ہے ہیں تو آسان پر جانا بالکل بچ ہے اور فرمایا کہ اس سے زیادہ جو بات تھی اس میں جب ہم آپ کی تصدیق کر چکے یہ تو پھر اس سے ادنی ہے۔ جب ہم یہ مان چکے کہ اہل سیماؤٹ آپ کے باس آتے ہیں تو کہ سے ادنی ہے۔ جب ہم یہ مان چکے کہ اہل سیماؤٹ آپ کے باس آتے ہیں تو کھر کا کمائر کا تانا زیادہ مستبعد ہے یہ نبست اس کے کہ کسی کو صاحب کلکٹر طلب کرلیں۔

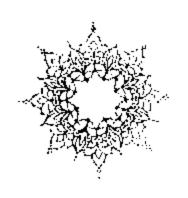

# مجادلات معدلت

#### (۱) طلاق اس وقت مبغوض ہے جب بلا ضرورت ہو<u>:</u>

موال كياكياك حضرت حسن "كثيرالطلاق تصه حالانكه حديث ميس آيا ہے: ابغض المساحات عندي الطلاق-جواب ارشاد فرمايا كه طلاق مبغوض جب ہے کہ بلا ضرورت ہو اور اصل ہیہ ہے کہ حضرت حسن "کثیرالنکاح تھے'انہیں نکاح کی حاجت زیادہ پیش آتی تھی۔ اور طاہرے کہ جارعورتوں سے زائد نکاح میں ر کھنا جائز نہیں۔ تو جب اس ہے زائد نکاح کی ضرورت پیش آئے تو لامحالہ ایک کو طلاق دینی پڑے گی۔ اور بیہ واضح ہے کہ نکاح زائد کرنے میں خصوصاً جب حاجت بھی ہو کوئی گناہ نہیں۔ بیہ دو سری بات ہے کہ لوگ بدنام کردیتے ہیں۔علادہ بریں حضرت امام صاحب " طلاق دینے میں مشہور تھے۔ بیں آپ سے جو عور تیں نکاح کرتی تھیں جانتی تھیں کہ بعد نکاح چند روز میں طلاق وے ویں گے اور طلاق مدغہ منں اس لئے ہے کہ اس میں دل شکنی ہوتی ہے اور اس صورت میں ول شکنی متصور نہیں۔ کیونکہ عورتیں آپ کے جسد مبارک سے مس کرنابساغنیمت سمجھتی تھیں۔ اس وجہ ہے کہ وہ جسد آنخضرت صلعم کی گودوں میں رہاتھا۔ بدن کے اکثر ھے کو حضور م<sup>یشر ہو</sup> نے نب مبارک لگایا تھا' بوسہ دیا تھا۔ اس کئے اس کے مس کو موجب نجات و برکت خیال کرتی تھیں۔ یمی باعث تھا کہ عورتیں باوجود کثیرالطلاق ہونے کے آپ سے عقد کرنے پر آمادہ ہوجایا کرتی تھیں۔

(۲) الله تعالی کی رحمت غضب پر غالب ہے:

سؤال کیا گیا کہ سبقت رحمتی علی غضبی سے تومعلوم ہوتا ہے

کہ فضب ہے رحمت زیادہ ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ سومیں سے ننادے دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ مشاہدہ بھی ہے کہ مومنین سے کفار زیادہ ہیں۔ جواب میں فرمایا کہ اس سے بہ تو معلوم ہوا کہ رحمت فضب سے زیادہ ہے۔ یہ ثابت نمیں کہ مرحوم کی تعداد مغضوب سے زیادہ ہواور موجبات نمیں کہ مرحوم کی تعداد مغضوب نیادہ ہواور موجبات مطلب یہ ہو گا گر کسی ایک شخص میں موجبات رحمت ایک آدھ ہواور موجبات فضب زیادہ ہوں تو خدا کی رحمت (یعنی موجب رحمت) اگرچہ ایک ہی ہو کئی موجبات فضب پر غالب آئے گی اور اس شخص سے در گر رکیا جائے گا اور کفار میں چو تکہ ایک بھی موجب رحمت نمیں ہوتی اس کئے ان میں سراسر موجبات فضب ہی پائے جو تکہ ایک مادحیت نمیں ہوتی اس کئے ان میں سراسر موجبات فضب ہی پائے جائے ہیں اور جب کوئی بھی موجب رحمت نمیں ہوتی اس کئے ان میں سراسر موجبات فضب پر سابق کیا ہو۔

# (۳) اللہ کی رحمت میں ہرشے کی گنجائش ہے <u>:</u>

وسعت رحمتی کل شیء کے معنی یہ ہیں کہ میری رحمت میں ہر شے کی گنجائش ہے۔ جیسے ہر شے خداکی قدرت میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہر شے کے ساتھ خداکی رحمت متعلق ہوتو کمی نہیں پڑ سکتی۔ اگر چہ رحمت سابق و مکتوب انہیں کے لئے ہوگی جو متقی اور عمل صافح کرنے والے ہیں۔ کما قال بعدالقول المذکور فسیا کتبھا للذین یتقون (الایة)۔

### (مم) لبعض نعمتوں کا محمل د شوار ہے :

ا کیک بار حضرت حاجی صاحب ' فرما رہے تھے کہ بلا بھی نعمت ہے۔ اتفاق سے ایک شخص جس کاہاتھ گل رہاتھا حاضر ہوا۔ اس نے دعا کی درخواست کی۔ اس وقت حاضرین کو تر در ہوا کہ دعا فرمائیں گے یا نہیں؟اگر فرمائیں گے تو کیادعا فرمائیں گے۔ بظاہر زوال نعمت کی دعا کیوں کر کی جاسکتی ہے 'اور اگر دعانہ فرمائیں گے تو یہ شخے کی شان کے خلاف ہے۔ کیونکہ شخ کا کام ہے کہ کسی طالب کو محروم نہ کرے۔ جواس کی حالت ہواس پر نظر کرکے اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ اسی اثناء میں حضرت ؓ نے فوراً ہاتھ اٹھاکر ہاواز بلند وعا فرمائی کہ یا اللہ! ہم خوب جانتے ہیں کہ بلا بھی نعمت ہے لیکن اس نعمت کا مخل ہم سے نہیں ہو تا۔ اس نعمت کو نعمت عافیت سے تبدیل فرما دیجئے۔

# (۵) سود کی رقم ہے طلبہ کو وظیفہ دینا جائز نہیں :

اگر کسی کالج یا اسکول کا روید بینک میں جمع ہو اور اس سے سود آتا ہو اس سے طلباء کو وظائف لینا جائز ہے یا نہیں؟ ایک مخص جواز کے لئے حب قاعدہ فقعی تاویل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک اصل روید ادا نہ ہوجائے اس سے وظیفہ لینا جائز ہے۔ کیونکہ فقهی قاعدہ ہے کہ جو پچھ وصول ہوگا وہ اصل میں محسوب ہوگا۔ جب تک مقدار میں اصل سے زائد نہ ہو۔ والفضل ربوا سے ایمائی معلوم ہوتا ہے۔ شخیق فرمایا کہ اصل میں محسوب ہونا دیانتًا نہیں ہے۔ بلکہ قصاءً ہے۔ کیونکہ جب روید جمع کرنے والے کی نیت سود لینے کی ہے اور دہ سود میں مجھ کردیتے ہیں۔ اس بناء پر وہ کی قصاءً ہے۔ کیونکہ جب روید جمع کرنے والے کی نیت سود لینے کی ہے اور دو سود می سمجھ کردیتے ہیں۔ اس بناء پر وہ کی محمد کردیتے ہیں۔ اس بناء پر وہ کی محمد کردیتے ہیں۔ اس بناء پر وہ کی سود ہی سمجھ کردیتے ہیں۔ اس بناء پر وہ کی شاہ سمجھ کردیتے ہیں۔ اس بناء پر وہ کی گناہ میں نیت معتبرہوتی ہے۔ اس لئے اس سودی روید میں سے لینے والے کو بھی گناہ ہوگا ور ایسے مال سے شخواہ لینے کا بھی ہی عکم ہے۔ میں ان لوگوں کے قول پر عمل کرلے جو جواز ربوا فی والے کر جو جواز ربوا فی دار الحرب کے قائل ہیں۔

# (۱) عبادات کی اصلی غرض رضائے حق ہے:

عبادات میں مصالح دنیویہ بھی ہیں اور ان پر مرتب بھی ہوتے ہیں'لیکن اصلی غرض رضائے حق ہے۔ مصالح دنیویہ عبادات سے مقصود اور ان کی غرض نہیں۔ المخضریہ خیال کہ عبادات میں مصالح دنیویہ نہیں یا وہی غرض اور مقصود ہیں' دونوں غلط ہیں۔ بیہ کیا اچھا حل ہے اس اشکال کا کہ احکام میں مصالح دنیویہ ماننے اور نہ ماننے دونوں میں شبہ ہوتا ہے۔ ماننے میں تو یہ کہ کیادین سے دنیا مقصود ہے اور نہ ماننے میں یہ کہ کیا یہ احکام حکمت سے خالی ہیں۔

#### (2) تسویہ صفوف کے لئے آخر تک مخنوں کاملائے رکھنا ضروری نہیں

حدیث میں: "الزقوا المناکب بالمناکب والکعاب بالکعاب الکعاب الکعاب" آیا ہے۔ اور بعض روایات میں بجائے الزقوا کے حاذوا کا لفظ ہے۔ نیر مقلدین الزقوا کو حقیقت پر محمول کرتے ہیں۔ اس کامشہور جواب تو یہ کہ الزقوا بمعنی حاذوا ہے۔ مبالغہ کی وجہ سے الزقوا فرمادیا۔ کیونکہ مقصود محاذات اور تسویہ صفوف ہے۔ دو سرا جواب حضرت مولانا صاحب نے فرمایا جو نمایت اطیف ہے۔ وہ یہ ہے کہ الزقوا حقیقت ہی پر محمول ہے اور مطلب ہے ہے کہ منایت اطیف ہے۔ وہ یہ ہے کہ الزقوا حقیقت ہی پر محمول ہے اور مطلب ہے ہے دیکھیے لیا کرو۔ گو پھراس دکھے لینے کے بعد ملا رکھنا ضرور نہ ہو۔ اس ملانے اور دیکھنے سے صف سید سی ہوجائے گی۔ رہایہ امرکہ صف سید سی ہوجائے گی۔ رہایہ امرکہ صف سید سی ہوجائے کے بعد حالت سے صف سید سی نمخذ ہے نمخذ اور مونڈ ھے سے مونڈھا ملائے کھڑے رہو۔ اس سے حدیث ساکت ہے۔ اس پر کوئی دلالت نہیں۔

# (۸) بضرورت ومصلحت احسان بیان کرنا جائز ہے :

ایک صاحب نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ آنخضرت مل آآآآ ہے ایک خطبہ میں انصار پر احسان جالیا۔ ارشاد فرمایا کہ بصنہ ورت و مصلحت احسانات بیان کرناجائز ہے۔ جیسے طالب علم ہے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ محنت کی متمہیں پڑھایا لیکن پھر بھی تم بے توجہی کرتے ہو اور اس سے تنبیہہ مقصود ہوتی ہے۔ الغرض جمال خود جمانا اور مخاطب پر طعن کرنا 'تحقیر مقصود ہونا جائز ہے اور جمال بیان کرنے

مقالات حکمت (خلد دوم) میں کوئی مصلحت ہو جائز ہے۔

## (۹) گالی کامدار حقیقت عرفیه پر ہے :

سوال: خود بیان فرمایا که اگر کوئی کسی کو الو کا پڑھا کے توب اس کے باپ کو گالی دی یا نہیں؟ خود ہی جو اب ارشاد فرمایا که بظاہر یمی معلوم ہو تاہے کہ یہ باپ کو گالی ہے۔ نیکن محاورات میں اس کے باپ کو الوہ تنبیہ دینا مقصود نہیں ہو تا بلکه مقصود یہ ہو تاہے کہ تو ایسا بیو قوف ہے جیسا الو کا پڑھا ہوا کر تاہے۔ یعنی خود اس کو الو کے بڑھے سے تثبیہ دینا مقصود ہے۔ حقیقت عرفیہ پریہ تو جیہ مبنی ہے۔ کے بڑھے سے تثبیہ دینا مقصود ہے۔ حقیقت عرفیہ پریہ تو جیہ مبنی ہے۔ (۱۰) شکر بیہ کی جگہ لشلیم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے :

جب کوئی شخص کسی کو پچھ دیتا ہے تو لینے والا اگر پھوٹا ہو تو شکریہ کے طور پر سلیم کہتا ہے 'کیونکہ بعض وقت بڑے کو جزاک اللہ کہنے ہے بے ادبی معلوم ہوتی ہے ' اور بجائے السلام علیم کے تسلیم کہنا خلاف سنت معلوم ہوتا ہے۔ تو کیا کہا کرے؟ ارشاد فرمایا کہ تسلیم سے یہال سلام مقصود نہیں بلکہ یہ ایک اصطلاح ہے کہ بجائے شکریہ کے تسلیم کالفظ کمہ دیتے ہیں اور اس میں مضا کقہ نہیں معلوم ہوتا۔ بلکہ اس موقع پر السلام علیم کااستعمال غالباقی غیر محلّہ ہوگا۔

# (۱۱) کسی کو غیر مستقل بالذات سمجھ کر ظاہری استعانت کی جاسکتی ہے:

سوال کیا گیا کہ ایالئ نست عین حصر استعانت معلوم ہوتا ہے۔ حالا نکہ کام کاج میں لوگوں ہے استعانت کی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا: مرادیہ ہے کہ بالاستقال کسی کو معین سمجھ کر سوائے خدا کے کسی سے مدد نہ مانگنا چاہئے۔ باتی جو چیزی لوگوں کے اختیار میں ہیں اس میں ان سے مدد لینا جائز ہے۔ کیونکہ وہاں ان کا غیر مستقل ہونا ظاہر ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ابھی خدا معذوریا بیکار کردے تو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اس طرح صوفیہ فیوض باطنی میں مشائح احیاء واموات سے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اس طرح صوفیہ فیوض باطنی میں مشائح احیاء واموات سے

مستفیض ہوتے ہیں اور یہ کشف اور تجربہ سے ثابت ہوگیاہے کہ نفع ہوتا ہے۔ اس لئے اس نفع کا طنًا اعتقاد رکھنا جائز ہے۔ لیکن اس میں مستقل سمجھ کراعانت کرنا جیسا کہ عوام کا عقاد ہوتا ہے کہ وہ مستقل حاجت روا سمجھتے ہیں بالکل ناجائز ہے۔

(Ir) قرائن سے تفاخر کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے :

سوال کیا گیا کہ فخرتو ایک امر مبطن ہے۔ تو خواہ مخواہ کسی پر فخر کا گمان کرنا اور عمل کرنا کیا درست ہے؟ جواب میں فرمایا کہ حدیث نہی عن طعام المتبار کمین میں حضور صلعم نے فخر کرنے والوں کے کھانے ہے منع فرمایا ہے۔ حالا نکہ زبان ہے کوئی بھی اقرار نہیں کرتا۔ ایس اگر قرائن وغیرہ سے سے بات نہیں معلوم ہو سکتی تو اس حدیث پر عمل کیو نکر ہو سکتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرائن وغیرہ سے فخر معلوم ہو جاتا ہے 'تواس کا اعتبار کرنا جائز ہے۔

#### (۱۹۳) جبری سفارش جائز نهیں:

ایک صاحب نے کسی امیر کے پاس ایک مقدار مال دینے کی غرض سے
سفارش چاہی۔ عذر کیا گیا کہ اوگوں پر جبرہو تاہے۔ اس لئے کسی کو تکلیف نہیں دیتا
ہوں۔ انہوں نے ایک بجیب تاویل کی کہ مال بلاطیب فاطردینا جبرہ تویہ ایک تشم
کا مجاہدہ ہے۔ کیونکہ جبر میں ایلام قلب ہے اور مجاہدہ میں بھی کی ہے اور تم اوگوں
کو مجاہدہ کی جات ہو تو اس مجاہدہ کے لئے بھی خط لکھ دو۔ جواب ارشاد فرمایا کہ ہر
شخص کی حالت جداگانہ ہے۔ جیسا مرض ہو ویسا علاج کیا جادے گا۔ کسی کو مجاہدہ
بالمال کی ضرورت ہے کسی کو نہیں۔ پھریہ کیا ضرور ہے کہ اس مخاطب کے لئے
مجاہدہ کی بھی صورت اختیار کی جائے۔ دو سرے اگر اس کو مجاہدہ بالمال ہی کی صرورت ہے کہ وہ مال تم ہی کو طل

# (۱۴) تلاوت کے کیسٹ کوبلاوضوچھو سکتے ہیں :

فونو گراف کی پلیٹ کو جس پر قرآن کا ریکارڈ ہو ہے وضو چھونا جائز ہے یا شہیں؟ ظاہر میں تو جائز نہ ہونا چاہئے کہ اس پر تقوش متعلقہ قرآن ہیں۔ جواب ارشاد فرمایا کہ نقوش کی دو قسمیں ہیں۔ ایک دال علی الحروف ' دو سمرا غیردال علی الحروف ' دو سمرا غیردال علی الحروف ۔ بس اگر ریکارڈ کے نقوش دیکھنے سے یہ امتیاز ہو سکتایا آئندہ بھی ہوجاوے الحروف۔ پس اگر ریکارڈ کے نقوش دیکھنے سے یہ امتیاز ہو سکتایا آئندہ بھی ہوجاوے کہ یہ قرآن ہے اور یہ غیر قرآن تو چھونا جائز نہ ہو تا۔ اب بے وضو چھونا جائز ہے۔

# (۱۵) قرآن کریم ہدایت واصلاح معاد کے لحاظ سے تبییانًالکل شی ء ہے

بعض لوگ دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ قرآن ہیں تمام علوم ہیں۔ حق کہ تحقیقات جدیدہ اور صالح وغیرہ کے اصول بھی اور "تبیانًا لکل شیء" سے استدلال کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ صبح نہیں۔ قرآن جس غرض اور غایت کے لئے نازل ہوا ہے لیعیٰ ہدایت و اصلاح معاد' اس کے مسائل اس میں سب ہیں۔ "تبیانًا لکل شیء" سے مراد کی ہے کہ تبیانًا لکل شیء من من من الکل شیء من کا کہ اس میں نجاری و حدادی یا میں کا صاف قرید ہے۔ اور قرآن کا یہ کیا کمال ہوگا کہ اس میں نجاری و حدادی یا کا ریخ و جغرافیہ کا بیان ہو' یہ کوشش نازیبا ہے کہ سائنس کے مسائل کو قرآن کا مدلول قرار دیا جائے۔ کیونکہ سائنس میں غلطیاں ثابت ہوتی رہتی ہیں۔ سینکروں مدلول قرار دیا جائے۔ کیونکہ سائنس میں غلطیاں ثابت ہوتی رہتی ہیں۔ اس لئے اگر کوئی مسلہ جس کو مدلول قرآن ٹھرایا ہے غلط ثابت ہوجائے تو قرآن کی تغلیط لازم آگ

# (۱۲) خلود ممکن تحت مشیت باری ہے :

اما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها مادامت

السموات والارض الاماشاء ربك واما الذين شقوا ففي النار خالدين فيهامادامت السموات والارض الاماشاء ربك عبظاهر يه شبه ہوتا ہے كه مبادامت السيلموات والارض خلود كے منافی ہے۔ جواب یہ ہے کہ بیہ قول محاورہ پر مبنی ہے۔ کہتے ہیں جب تک آسان و زمین ہیں ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے اور مطلب بیہ ہے کہ تمجھی نہ کریں گے۔ للذا خلود کے بیہ منافی نہیں بلکہ ظود کی بیہ تاکید ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں۔ اصل اشکال الا مباشاء ربلے ہے ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے خلود سے بھی پچھ لوگ مشتنیٰ ہوں گے۔ لینی جنت میں جانے کے بعد بھی تکلیں گے۔ اس کے دوجواب ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو ابن عباس ﷺ ہے دو سری جگہ ای کی مثل آیت میں منقول ہے: النار مثؤكم خالدين فيهاالاماشاءالله بين انهون نے فرايا ہے كه مابمنعي من ہے۔ اور معنی بیہ ہیں کہ دوزخ جانے دالے اس میں ہمیشہ رہیں گے مگر جس کو خدا جاہے۔ ایسے ہی ان دونوں آیتوں میں ماہمعنی من ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نیک بخت ہیں بعنی دنیا میں صالح معلوم ہوتے ہیں وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے مگروہ جن کو خدا جاہے ' بعنی اگر چہ نیک بختوں کے سے کام کرتے ہیں کیکن اگر جنم میں جانے والے ہوتے ہیں تو برے بن جاتے ہیں۔ ان السعید قدیشقی ا ہے ہی ان الشقی قدیسعد۔ دو مراجواب شاہ عبدالقادر صاحب کے اردو ترجمہ سے معلوم ہو تا ہے۔ وہ بیر ہے کہ مامصدر سے اور سے مع اسینے مدخول کے ظرف ہے۔ معنی یہ ہیں کہ خلود ہو گا مگر جب خدا جاہے گو خدا نہ ہی جاہے۔ حاصل یہ کہ خلود امکان اور تحت المشنیہ ہونے سے نہیں نکلا' بینی خلود واجب تو ذات واجب کا مقتضی ہے اور غلود ممکن تحت مشیت باری داخل ہے 'جب چاہے ختم کردے۔اگرچہ ایساہو گانہیں۔اس سے خدا کی قدرت کو ظاہر کیا گیا ہے۔

# (١٤) عالم آخرت كودنيا پر قياس نهيس كريكتے :

وافعات آ فرت کے استبعاد کے متعلق فرمایا: ہرعالم کی جداگانہ حالت ہوتی ہوتی ہوتی اور اس کا الگ ایک خاصہ ہوتا ہے۔ اس زمین کو لیجئ اس کے ہر قطعہ کی حالت وعادت جداجدا ہے۔ اس زمین میں قطبین پر ایک شب و روز سال بھر کا ہوتا ہے اور دو سرے مقامات پر ۲۳ گھنٹے کا۔ توان یو مُناعند ربلا کالف سنة محمدا تعدو زمیں کیا استبعاد ہے۔ اس طرح بل صراط پر چلنا اگر الیمی باریک چیز پر چل سکنا خلاف عادت ہے تو اس عالم کی عادت کے خلاف ہے۔ وہاں ممکن ہے کہ میم عادت ہو اور اس پر چلنا آسان ہو ابلکہ آخر یہاں بھی تو رسی پر لوگ چلتے ہیں 'جو عام عادت ہو اور اس پر چلنا آسان ہو ' بلکہ آخر یہاں بھی تو رسی پر لوگ چلتے ہیں 'جو عام عادت کے خلاف ہے۔ جمادات اس عالم میں عموماً شیں بولا کرتے 'اگر چہ فونوگراف عادت کے خلاف ہے۔ جمادات اس عالم میں عموماً شیں بولا کرتے ہوں۔ غرضیکہ اس عالم بوجود جماد ہونے کے آد میوں کی طرح حردف و الفاظ کی بہنسه آواز نکالنا ہے اور ممکن ہے کہ اس عالم کی میں عادت ہو کہ جماد بھی بولا کرتے ہوں۔ غرضیکہ اس عالم کی میں عادت ہو کہ جماد بھی بولا کرتے ہوں۔ غرضیکہ اس عالم کی میں عادت پر قیاس کرنا صحیح شمیں۔ مولوی معنوی "فرماتے ہیں ؛ کی حالت کو اس دنیاوی حالت پر قیاس کرنا صحیح شمیں۔ مولوی معنوی "فرماتے ہیں ؛ خیب را ابرے و آ ہے دیگر است : آسانے آفتا ہے دیگر است

# (۱۸) مردوں کی ارواح کادنیامیں آناصیح معلوم نہیں ہوتا:

کسی مردہ روح کا جیسا کہ عوام میں مشہور ہے کسی پر آنا صحیح نہیں معلوم ہوت کہا ہوتا۔ گوبعض آثار ہے ایساشہ ہوجاتا ہے 'کیونکہ قرآن میں ہے کافر بعد موت کہا ہے: رب ار جعون لعلٰی اعمل صالحا فیما تر کت کلا۔ انہا کلمة هو قائلها و من ور ائہم ہوز خالٰی یوم یبعثوں۔ اس ہے معلوم ہو تاہے کہ موت اور قیامت کے مابین وہ ایسی طالت میں رہتے ہیں کہ ونیامیں آنے کی تمناہوتی ہے۔ لیکن برزخ یعنی حاکل دنیامیں آنے ہے بازر کھتا ہے اور عقلا بھی معلوم ہو تاہے کہ اگر تنعیم میں مردہ ہے تو اسے یہاں آکر لیٹنے پھرنے کی ضرورت کیا ہے اور اگر معذب ہے تو فرشندگان عذاب کیونکر چھوڑ سکتے ہیں کہ دو سروں کو کیا ہے اور اگر معذب ہے تو فرشندگان عذاب کیونکر چھوڑ سکتے ہیں کہ دو سروں کو

لپتا پھرے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان رہتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہی شیطان ہوتا ہوجس کالوگوں پر اثر ہوتا ہو اور جس شخص پر مسلط تھاای کانام لے دیتا ہواور ممکن ہے کہ دوسراکوئی شیطان ہو اور شیطان کے متعلق حدیث میں آیا ہے: یہ جری من الانسسان مہمری الدم او کے ماقال نے متعلق حدیث میں آیا ہے: یہ جری من الانسسان محمد ہی الدم او کے ماقال نے فرضیکہ جنوں اور شیاطین کا اثر کہ وہ بھی شریر جن بیں ہوتا ہے اور مردہ روحوں کا اثر جیسا کہ مشہور ہے صحیح نہیں ۔ اگر بیہ کماجائے کہ تقرف کرنے کے لئے ارواح کا آنا ضروری نہیں 'دور سے بھی تصرف ہو سکتا ہے۔ جواب ارشاد فرمایا کہ اختل تو ہے لیکن جب تک اس کی قوی دلیل نہ ہواس اختمال کو قبول نہیں کیا جاسکا کہ مضامکان کافی نہیں ۔

#### (۱۹) موہم تعبیرات سے احتراز کرناچاہئے :

ایک شخص ایک تصوف کی تتاب لائے۔ اس میں ایسی باتیں تھیں روزہ رکھنا بخل ہے۔ آخر میں تھا دل کو قابو میں لانا مردوں کا کام ہے۔ فرمایا کتاب اچھی ہے کین عوام کے لئے معزہے۔ یہ مطلب نہیں کہ روزہ نہیں رکھنا چاہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر دل قابو میں نہ لایا جائے تو ہے اس کے روزہ بخل کے مثل ہے اور کامل جب ہی ہوگا جب دل بھی قابو میں ہو۔ اس کی نظیر قرآن میں ہے: لیس البر ان تو لوا و جو ھکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالله و الیوم الا خر ۔ فاہر ہے کہ یمال یہ مقصود نہیں کہ استقبال قبلہ نہیں کرنا چاہے۔ بلکہ مقصدیہ ہے کہ بغیرایمان کے جو کہ اصل برہے استقبال محض معتبر نہیں۔

# (۲۰) جس مباح سے فتنہ کااندیشہ ہو واجب الترک ہے:

ایک شخص نے دریافت کیا کہ جمار کے گھر کا پکا ہوا کھانااگر پاکی ہے تیار ہوا ہو کھانا جائز ہے۔ پھر کھانے کی اجازت کیوں نہیں وی جاتی یا نہیں؟ فرمایا محض چمار کے چھونے سے نجس نہیں ہو تا' پاک اور جائز ہے۔ لیکن جہاں یہ مسکلہ ہے وہاں دو سرامسکلہ بھی ہے کہ جس امر مباح سے شورش ہوتی ہو اسے ترک کرے۔ جیسے رسول اللہ ملی تیجیج نے محض بخیال شورش و فتنہ حصلیم کو خانہ کعبہ میں داخل نہ فرمایا۔

# (۲۱) یبود و نصاری کے ساتھ بیٹھ کر کھانا جائز نہیں :

فرمایا ایسائی جواب میں اس وقت دیا کرتا ہوں جب یہور و نصاریٰ کے ساتھ کھانے کے متعلق پوچھاجا تا ہے۔ میں کہتا ہوں فی نفسہ جائز ہے لیکن یہ بھی مسئلہ ہے کہ کفار کے ساتھ مودت نہ کی جائے۔ پس بیہ ممانعت غیرطاہر ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مودت کی وجہ ہے جو منہی عنہ ہے۔

# (۲۲) انسان کا جھوٹایاک ہے:

فرمایا ایک مرتبہ ایک دیماتی آئے جو (سور الانسدان طاهر) میں شبہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ کافر کا جھوٹا تو ٹاپاک اور ناجائز ہوتا چاہئے۔ پھریہ مسکلہ شریعت میں کیوں ہے کہ جھوٹا ٹاپاک نہیں؟ میں نے ان ہے پوچھا کہ تم کافر کے ہاتھ کا چھوا ہوا گھاتے ہو۔ انہوں نے کما ہاں۔ میں نے کما آدمی اپنے منہ کو زیادہ پاکھ کا چھوا ہوا گھاتے ہو۔ انہوں نے کما منہ کو۔ کیونکہ منہ کوئی نجاست میں آلودہ نہیں کیاکہ رکھتا ہے یا ہاتھ کو ؟ انہوں نے کما منہ کو۔ کیونکہ منہ کوئی نجاست میں آلودہ نہیں کیاکہ تا اور ہاتھ کو بعض وقت نجاست میں آلودہ کرنے کی ضرورت پرتی ہے آگو پھرد ہو ذات ہے۔ میں نے کماجب ہاتھ کا چھوا گھاتے ہو جو نجس بھی ہوجاتا ہے تو پھر منہ کالگا ہوا تو بدرجہ اولی گھانا جائز ہوگا وہ مان گئے۔ دیماتیوں کو سمجھانا بعض وقت مشکل ہو تا ہے۔ ان کے فہم کے موافق سمجھانا پڑتا ہے (گراس کے ساتھ اس سے مشکل ہو تا ہے۔ ان کے فہم کے موافق سمجھانا پڑتا ہے (گراس کے ساتھ اس سے اور کی کاملفوظ دیکھ لیا جاوے) اور کسی کافر کا جھوٹا گھاتا نہ پھرے۔

# (۲<del>۳) جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہ عموماً ختم ہوجاتی ہے</del>

غیرمقلد کما کرتے ہیں کہ کیا حفیوں کے پاس انقطاع اجتمادی وتی آگئ ہے۔ وقت ہی ہوا کرتی ہے۔ حالا نکہ قدرتی قاعدہ ہے کہ ہرشے عموماً اپنی ضرورت کے وقت ہی ہوا کرتی ہے۔ جس فصل میں عموماً بارش کی جانب حاجت ہوتی ہے۔ اس فصل میں بارش ہونے کا قاعدہ ہے۔ اسی طرح ہوائیں حاجت کے وقت چلا کرتی ہیں۔ جمال سردی زیادہ ہوتی ہے وہال کے جانو رول کے اون بڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب تک تدوین حدیث کی ضرورت تھی بڑے بڑے توی حافظ کے لوگ پیدا ہوتے تھاب قدین حدیث کی ضرورت تھی بڑے ہو کا حدیث میں سے بھی کسی کو بخاری اور مسلم دیت میں ہوتے (کاتب: اور تو اور اہل حدیث میں سے بھی کسی کو بخاری اور مسلم نکہ خود امام بخاری اور مسلم کی طرح مع سند حفظ شیں) اسی طرح جب تک تدوین دین کی ضرورت تھی قوت اجتمادیہ لوگوں میں بخوبی موجود تھی' اب چو نکہ دین مدون ہوچکا ہے اور اصول و قواعد ممہد ہو چکے ہیں اب اجتماد کی اتنی ضرورت شیں سری ہی جان جس قدر اجتماد کی اب بھی ضرورت پڑتی ہے اتنی قوت اجتمادیہ باقی شیں رہی۔ ہاں جس قدر اجتماد کی اب بھی ضرورت پڑتی ہے اتنی قوت اجتمادیہ باقی شیں رہی۔ ہاں جس قدر اجتماد کی اب بھی ضرورت پڑتی ہے اتنی قوت اجتمادیہ باقی سے درکاتے بریکا میں اسے جماد کی اسی خود کی ایک خود باقی سے درکاتے بودی کا جماد بی کا حد بی اب جس قدر اجتماد کی اب بھی ضرورت پڑتی ہے اتنی قوت اجتمادیہ باقی سے درکاتے باتی اس جس قدر اجتماد کی اب بھی ضرورت پڑتی ہے اتنی قوت اجتمادیہ باقی سے درکاتے باتی اس جس قدر اجتماد کی اب بھی ضرورت پڑتی ہے اتنی قوت اجتماد کی ایک خود باتی ہونے کے جس میں جن کیات جدیدہ کا حکم استخراج کرلیا)

# (۲۴) روضہ اقدس کی زیارت مثل زیارت نبوی ملائلی ہے :

فرمایا کہ ایک بار حضرت حاجی صاحب اور ایک متشدد غیر مقلدے مناظرہ ہوا وہ غیر مقلد مدینہ منورہ جانے ہے منع کرتا تھا۔ ولا تشدالر حال الاالٰی ثلثه مساجد استدلال تھا۔ حضرت نے فرمایا کیا زیارت ابوین طلب علم وغیرہ کے لئے سفر جائز نہیں۔ اس کا اس نے جواب نہیں دیا۔ پھروہ کنے لگا: اگر جانا جائز بھی ہو تو کوئی فرض واجب تو ہوگا نہیں کہ خواہ مخواہ جائے۔ حضرت نے فرمایا ہاں شرعاً تو فرض نہیں لیکن طریق عشق میں تو ہے خیال کیجئے سلیمان بیت المقدس بنائیں اور فرض نہیں نیکن طریق عشق میں تو ہے خیال کیجئے سلیمان بیت المقدس بنائیں اور قبلہ قرار پائے اور آئحضرت ما شکھانے مصری بنائیں اور قبلہ قرار پائے اور آئحضرت ما شکھانے مصری بنائیں ہو کہ وہاں لوگ زیارت کو جایا کریں۔ چو نکہ حضرت مصری بنائیں تو وہ کیا آئی بھی نہ ہو کہ وہاں لوگ زیارت کو جایا کریں۔ چو نکہ حضرت

سٹیں ہے۔ سانگلیا کی شان عبودیت تھی اور شہرت نابیند تھی۔ اس لئے آپ کی مسجد قبلہ نہیں ہوئی۔ اس مخص نے کہا مسجد نبوی ملڑ آتی ہے لئے تو جانا جائز ہے مگر روضہ شریف کے قصد سے نہ جانا چاہئے۔ حضرت کے فرمایا کہ مسجد نبوی سلی کی میں فعنیات آئی کہاں ہے' وہ حضرت سائٹیور کی وجہ ہے ہے۔ تو مسجد کے لئے تو جانا جائز ہوا اور صاحب مسجد جن کی وجہ ہے اس میں فضیلت آئی ان کی زیارت کے لئے جانا ناجائز ہو' عجیب تماشا ہے۔ وہ لاجواب ہوئے' اور اگر کیے کہ آپ کی زیارت کہاں ہوتی ہے صرف قبر کی ہوتی ہے۔ جواب سے سے کہ ایک حدیث میں آپ نے دونوں کو ماوی فرمایا ہے: من زار نی بعد مماتی فکانما زار نی فی حیاتی-اس كے بعد حضرت " نے فرمایا: اهد نباالصر اط السستقيم پر صحے وقت معنى كا خیال کرکے پڑھا کرو اور ہدایت کی دعا مانگا کرد۔ وہ کہنے لگا مجھے اس بارہ میں دعائے ہدایت کی ضرورت نہیں۔ حضرت نے فرمایا دعا کرنے میں حرج کیا ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اگر حق پر نہ ہوں تو خدا ہدایت کرے۔ اس کے بعد قریب ہی مغرب کی نماز میں وہ غیرمقلدی کی وجہ ہے گر فقار کرلیا گیا۔ پھراس نے کہا کہ میں تو مدینہ منوره جاؤں گا' اس وقت چھو ڑا گیااور مدینه روانه ہو گیا۔

# (۲۵) غیرمقلدین کی اقتداء مناسب نهی<u>ں</u>

امامت غیر مقلد کے متعلق سوال کیا گیا۔ فرمایا کہ پہلے تو میں کوئی حرج نہ سمجھتا تھا کیاں ایک واقعہ چین آیا۔ ایک بار میں ایک جگہ گیا۔ وہاں ایک غیر مقلد بھی آئے تھے اور وہ عصر کی نماز بڑھا رہے تھے۔ میں نے اس میں اقتداء کرلیا۔ ان کے پیر میں ایک پی بندھی تھی ' جمجھے خیال بھی نہ ہوا۔ مغرب کے وقت وہ میرے پاس وضو کرنے جیٹھے' میں نے دیکھا کہ انہوں نے پیر پر مسح کرلیا' عالا نکہ زخم بہت تھو ڈا وضو کرنے جیٹھے' میں نے دیکھا کہ انہوں نے پیر پر مسح کرلیا' عالا نکہ زخم بہت تھو ڈا ساتھا۔ میں نے کہا مسح کافی نہیں' جہاں زخم نہیں ہے اور دھونے سے ضرر نہیں ہو تا اس کو دھونا چاہئے۔ انہوں نے پچھ انتقات نہیں گیا۔ مجھ کو معلوم ہوا کہ عصر

کی نماز بھی انہوں نے ایسے ہی وضو ہے پڑھائی ہے اور ظاہرے کہ جب وضو نہیں ہوا تو ان کی نماز کہ ہوا۔ ہوا تو ان کی نماز نہیں ہوئی تو اقتداء کیے ہوا۔ غرض میں نے نماز کااعادہ کیا اور اپنے ساتھیوں ہے اعادہ کے لئے کہا۔ اس کے علاوہ مولانا گنگوہی فرماتے تھے کہ یہ لوگ کلوخ ہے استخانہیں کرتے اور ہندوستان کے لوگوں کے قوی ایسے ہیں کہ شاذو نادر ہی کسی کو قطرہ نہ آتا ہو' ورنہ اکثر کو آتا ہے۔ اگر مقدل وضو کیا تو وضو نہیں ہوتایا کم از کم پائجامہ تو ضرور نجس ہوتا ہے۔ اگر بقدر اگر مقدل وضو کیا تو وضو نہیں ہوتایا کم از کم پائجامہ تو ضرور نجس ہوتا ہے۔ اگر بقدر در ہم ہوجائے تو نماز نہیں ہوتی اس لئے اقتداء مناسب نہیں۔

# (٢٦) او نجی آمین کہنے میں غیرمقلدین کی نیت فاسد ہوتی ہے:

ایک مرتبہ محمد مظہر سلمہ (برادر خورد مولاناصاحب) میرے ساتھ تنوج گئے۔
وہاں جامع مبحد میں غیرمقلد بھی آئے تھے۔ لوگوں نے ان سے تعرض کرنا چاہا۔ میں
نے منع کردیا 'لوگ مان گئے۔ اس کے بعد پہلی رکعت میں ان میں سے زیادہ لوگوں
نے آمین پکار کر کہی اور جب دیکھا کہ کسی نے پہھے شیں کما تو دو سری رکعت میں
پہلے سے کم لوگوں نے آمین کئی۔ مجھے شبہ ہوا کر تا تھا کہ ان کے پکار کر آمین کہنے
سے جو انقباض ہوا کر تا ہے یہ خبات نفس کی دلیل ہے 'کیونکہ جو فعل سنت ہو
اس سے انقباض کے کیامعنی۔ نماز کے بعد محمد مظر نے ایک لطیفہ بیان کیاجس سے
دہ شبہ جاتا رہا' وہ کئے لگے یہ لوگ جس طرز سے آمین کتے ہیں اس سے معلوم ہوتا
مین دعا ہے اور اس میں خشوع و خضوع اور پستی کے آثار نمایاں ہونے چاہئیں
خواہ ذور ہی سے دعا کی جائے اور ان کے آمین کہنے میں یہ بات معلوم نہیں معلوم
ہوتی۔ ایک لئے سامارتے ہیں' خشوع خضوع کے آثار معلوم نہیں ہوتے۔
ہوتی۔ ایک لئے سامارتے ہیں' خشوع خضوع کے آثار معلوم نہیں ہوتے۔

ایک بار منشی صفد رحسین صاحب کاکوری کے پاس کانپور میں مجھے قاضی وصی

الدین صاحب کے گئے۔ منتی صاحب کے خیالات حضرت معاویہ " کے متعلق شیعوں کے سے تھے۔ قاضی صاحب نے ان سے کہا کہ مولوی صاحب آئے ہیں 'جو آپ کے شبہات ہوں دور کر لیجئے۔ وہ بولے کہ میرے شبہات کوئی کیا دور کرے گا۔ میرا شبہ تاریخی ہے۔ حضرت معاویہ " نے (وہ تو صرف معاویہ ہی کہتے تھے 'میں نے حضرت کالفظ بڑھایا ہے) حضرت علی "کو برابھلا کہنے اور نقصان پہنچانے میں کوئی دقیقہ باتی نہیں چھوڑا جس کی تاریخ شاہد ہے اور حدیث میں آیا ہے: من سب اصحابي فقد سبني الحديث- بس وه اس مديث مين واخل بي- مين نے ان ہے کہا کہ وہ اس حدیث میں داخل نہیں۔ کیونکہ اگر کوئی کیے کہ جو میرے لڑکے کو آنکھ دکھائے گااس کی آنکھ نکال لوں گا۔ تو محاورات میں اس کا یہ مطلب نہیں ہو تا کہ اگر اس کا دو سرا بیٹااینے بھائی کو آنکھ د کھلانے تو اس کی بھی آنکھ نکال لے گا۔ بلکہ مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اور ایساکرے گاتو اس کی سے سزا ہوگی۔ اس بنایر حدیث کے بیہ معنی ہوں گے کہ اگر کوئی غیرصحالی مثلاً میں یا آپ صحابہ کو برا کے تو وہ اس وعید میں داخل ہے۔ یہ نہیں کہ ایک صحابی دو سر۔ صحابی کو کھے'وہ جب ہو گئے اور ایک دوسرے مخص سے کہنے لگے کہ بیہ ذہانت کی بات مولوی صاحب نے کمہ دی۔ میں نے کہا ٹھیک بات تو ذہانت ہی کی ہوتی ہے 'کیامیں غباوت کی مات کهتا۔



مقالات حکمت (جلددوم) مقالات حکمت (جلددوم) حصیه نمشتم

# 🖈 وعوات عبديت 🌣

### (۱) ہربات میں دلیل کا مطالبہ کرناغلط ہے:

فرمایا کہ ہر عمل کا مدار اعتاد پر ہوتا ہے۔ مثلاً باور ہی نے کھانا سے لاکررکھ دیا۔ اب صرف اس کے اعتاد پر کھانا کھالیا جاتا ہے۔ حالا تکہ اس میں یہ بھی احتال ہے کہ کسیں زہر نہ ملا دیا ہو (چنانچہ بعض وقت ایساہو تا بھی ہے) اب دیکھتے بہاں پر زہر ملانے کے احتال کا خیال نہیں کیا جاتا۔ علیٰ ہذا تاجہ لوگ کرو ڈوں روہیہ کی تجارت صرف ملازمین کے اعتاد پر کرتے ہیں۔ حالا تکہ بعض اوقات ملازم لوگ بہت سامان غین کر ڈالتے ہیں۔ ای طرح بادشاہوں کا بھی سارا کام نوکر چاکرہی کے دریعہ سے چلنا ہے۔ اس طرح دین کا بھی کل کام اعتاد پر ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید کو قرآن مجید کو قرآن مجید ماناعلاء کے اعتاد پر ہے اور اس زمانہ کے علاء کو اپنے سے اگلے علاء پر 'بھر قرآن مجید ماناعلاء کے اعتاد پر ہے اور اس زمانہ کے علاء کو اپنے سے اگلے علاء پر 'بھر ان کو رسول اللہ مائی آئی ہے۔ اب علاء کو ہر امردین میں دلیل تلاش ہویا دنیا کا مسب کا دارومدار اعتاد ہی پر ہے۔ اب عوام کو ہر امردین میں دلیل تلاش کرنا غلطی عظیم ہے۔

## (۲) عرفی شرفاء زیادہ بے باک ہوتے ہیں :

ایک مخص نے دریافت کیا کہ عندالنکاح زوجین کو کلمہ پڑھانے کاجو دستور ہے وہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ اس کا کوئی ثبوت میری نگاہ سے تو گزرا نہیں 'مگرایک مولوی صاحب مجھ سے کہتے ہتھے کہ میں نے بحرالرائق میں دیکھا ہے۔ اگر ہو گاتوا مر استجبالی ہو گاوجوب کا تھم نہ ہوگا۔ کیونکہ عندالنکاح داجب ہونے کی کوئی دلیل

نہیں معلوم ہوتی۔ بھر سائل نے عرض کیا کہ بعض لوگ میہ کہتے ہیں کہ شرفاء سے كلمه نه يره هوانا جائے۔ رومل لوكوں سے مثلاً كنجزے قصائی سے ير هوانا جائے۔ فرمايا بلکہ شرفاء ہی ہے یر هوانا جاہئے۔ کیونکہ یہ لوگ بڑے بیباک ہوتے ہیں۔ جس کو جی جاہتا ہے کمہ ڈالتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ و رسول اللہ اللے اللہ کو بھی شیں چھوڑتے۔ اس کئے ان کے ایمان میں نقصان کا زیادہ اختمال ہے۔ کنجڑے قصائی تو ہے جارے بہت ڈرتے ہیں۔ وہ لوگ جس طرح انسانوں سے ڈرتے ہیں اسی طرح خدا و رسول الله من کی اسے بھی ڈرتے ہیں۔ تو بھلا جو لوگ اس قدر ڈرنے والے ہوں گے ان کی کب ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ بے ادبی کا کلمہ زبان سے نکالیں۔ ویکھئے ابھی حال کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شریف اور ایک پھمار میں دوستی تھی اور اس ہمار کا بڑا بھائی اس ہے کہتا تھا کہ دیکھے تو اس کے ساتھ مت رہا کرورنہ خراب ہوگا۔ مگروہ ند مانا۔ آخر کار ایک روز شریف زادہ نے ایک عورت سے زنا بالجبر کمیا۔ جب پولیس کو خبرہوئی تو دونوں گر فقار کئے گئے۔ جب پھمار کے بھائی کو خبرہوئی تو وہ اس کے پاس گیااور کہنے لگا کہ دیکھ میں جھ سے نہ کہنا تھا کہ اس کی صحبت چھوڑ دے ورنہ خراب ہو گا۔ مگر تو نے میرا کہنا نہ مانا اور مصیبت میں گر فیآر ہوا۔ تو اب شریف ر ذیل ہو گئے ہیں اور ر ذیل شریف بن گئے ہیں۔ لنذا شرافت باقی نہیں ہے' صرف دعویٰ ہی دعویٰ باقی ہے۔ چنانچہ کسی نے خوب کہا ہے :

ہے شرافت تو کہاں بس شرو آفت ہے فقط ست ریاست سے گیا صرف ریا باتی ہے

# (۳) غیرصحابی 'صحابی کے درجہ کو کسی حالت میں بھی نہیں بہنچ سکتا

فرمایا کہ غیر صحابی خواہ کتنائی بردھ جائے لیکن صحابی کے برابر نہیں ہوسکتا۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت غوث اعظم ؒ سے حضرت معاویہ ؒ کی بابت یو چھاگیاتو فرمایا کہ اگر معاویہ بڑی ﷺ کسی گھوڑے ہر سوار ہوں اور اس کے پیروں کی گرد اڑ کر اس گھوڑے کی ناک میں پڑجائے تو وہ گرد جو معاویہ بن بڑے۔ گھوڑے کے ناک میں ہے وہ عمرین عبدالعزیز 'اولیں قرنی ہے بھی افضل ہے۔ پس غیر صحابی خواہ غوث ہویا قطب ولی ہویا ابدال 'گر صحابی کے رتبہ کو نہیں پہنچ سکتا اور حدیث میں بھی اس کی تائید آئی ہے کہ رسول اللہ مر بھی ہے فرمایا ہے کہ اگر صحابی ایک مداللہ کی راہ میں صرف کرے تو دو سرے کا بہاڑا صد کے برابر خرچ کرتا بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا اور نیز ماعز اسلمی کے قصہ ہے بھی معلوم ہو تا ہے کہ صحابہ کو بھی صحابہ کی تحقیر جائز نہیں ہے ۔ شہیں ہے 'چہ جائیکہ غیر صحابی کو ورست ہو۔

### (٣) غيرهاجي كو حج بدل نهيس كرناچا ہے :

فرمایا کہ جس نے جج نہیں کیااس کو جج بدل کرنا مکروہ ہے۔ (۵) شریعت کا تھم سمجھ کرا نگوٹھے چومنا بدعت ہے :

فرمایا کہ جو لوگوں کی عادت ہے کہ حضرت رسول اللہ مانی کیا ہے ہیں ہو اگو شاچوما کرتے ہیں ہے بدعت ہے و نیز انگوشے کو چوم کر آئھوں پر مل لیتے ہیں ' تو ہے ہوں ہو عت ہے اور اس کی وجہ ہے ہے کہ لوگ اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ حالا نکہ شریعت میں اس کا کہیں تھم نہیں ہے۔ ایک حدیث میں جو اس کا شبوت ہے تو وہ علاجا ہے نہ کہ ثوابا۔ تو جسیا کہ چھونک جھاڑ موافق شرع کے درست ہے ' ایسا ہی اگر کوئی مخص درد چشم کے علاج کے لئے ایسا کرے تو اس کے لئے فی نفسہ درست ہے۔ گوا ہمام کے محل میں اس سے بھی رو کا جادے گا۔ اس وقت میں اس کی ایسی مثال ہوگی کہ اگر کوئی مخص گل بنفشہ کا استعمال کسی مرض میں دوا سمجھ کر استعمال کرنا ایسا ہے جیسا کہ شریعت میں ایک نیا تھم اضافہ کردیا۔ چنانچہ قانون کر استعمال کرنا ایسا ہے جیسا کہ شریعت میں ایک نیا تھم اضافہ کردیا۔ چنانچہ قانون مرکاری میں بھی ای طرح ہے۔ مثلاً اگر کوئی مخص قانونی کتاب میں ایک نیا قانون دو سرے قانون کا موید ہو لیکن حاکم بالا کواگر اس کی خبر داخل کرے اگر چہ وہ قانون دو سرے قانون کا موید ہو لیکن حاکم بالا کواگر اس کی خبر داخل کرے اگر چہ وہ قانون دو سرے قانون کا موید ہو لیکن حاکم بالا کواگر اس کی خبر داخل کرے اگر چہ وہ قانون دو سرے قانون کا موید ہو لیکن حاکم بالا کواگر اس کی خبر داخل کرے اگر چہ وہ قانون دو سرے قانون کا موید ہو لیکن حاکم بالا کواگر اس کی خبر

ہوجادے تو فوراً باز پرس کرے گااور کے گا کہ تم کون ہوتے ہو قانون کے ایجاد کرنے والے۔ علیٰ ہذا شریعت میں بھی اس طرح تھم ہے کہ نیامسئلہ اپنی طرف سے ہرگزنہ ایجاد کرے۔

# (۲) مقبولان خدا کی محبت پہلے خواص میں ہوتی ہے :

فرمایا که مقبولان خدا ہے پہلے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ بعدہ ملائکہ مقربین' بعد ازاں عام ملائکہ'ای طرح دنیامیں بھی اول جو لوگ مقبول ہیں وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔اس کے بعد عوام لوگ محبت کرتے ہیں۔

# (2) منتنی کو بھی میلان الی المعصیة ہو تا ہے <u>:</u>

فرمایا که مجھی منتنی کو بھی میلان الی المعصیة ہوتا ہے اوریہ نقص نہیں ہے مگراس کے مقضاء پر عمل نہ کرنا چاہئے اور مبتدی اور منتنی میں فرق یہ ہے کہ جیسا کہ ایک شائستہ گھوڑا اور ایک شریر گھوڑا۔ شائستہ گھوڑا بھی شرارت کر تاہے مگروہ ذرای تنبیہ پر رک جاتا ہے بخلاف شریر کے کہ اس کو زیادہ تنبیہ ہم کی ضرورت بڑتی ہے۔

# (۸) ونیوی فن کا فرسے بھی سکھ سکتے ہیں <sub>:</sub>

فرمایا کہ ریاضات چو نکہ علاج و تدبیر ہیں اس لئے کفار سے بھی اخذ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو اور اس کی دلیل یہ کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ ان اوگوں سے طب پڑھنا جائز ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خود حضرت رسول کریم ملائل ہے خندق کھودا تھا سلمان فارس "کی خبردیے ہے کہ اہل فارس ایسا کرتے ہیں۔

# (<del>9</del>) ساع میں کئی طرح کا ضرر ہے :

قال الجامع غفرله في تحقيق السماع- قال ان فيه انواعا من الضرر- الضرر الاول قلة ميلان صاحبه الي العبادات ولهذا ترك بعض الصوفية السماع في آخر عمره. والثاني ان فيه لذة النفس وهي خلاف المجاهدة والثالث ان احدامن المشائخ لم يامر اصحابه بالسماع كماامرهم بالذكر -

# (۱۰) مبتدی اور منتمی کے حالات میں ویسے ہی فرق ہو تا ہے جیسے مریض اور صحیح کی تندرستی میں :

قال الفرق بين تلوين المبتدى اي تغير حالاته وبين تفاوتالكاملين كمابين تغير المريض والصحيح-

# (۱۱) صحابہ کرام کی محبت کا رنگ انس اور متاخرین کی محبت کا رنگ شوق ہے :

قال كان لون حب الصحابة الانس ولون حب المتاخرين حالات الشوق-

## (۱۲) گناه جاهی پر ندامت نهیس ہوتی :

فرمایا که ارشاد فرمایا حضرت حاجی صاحب مرحوم و مغفور نے که غیبت گناه جابی ہے اور زناگناه بابی ہے اور گناه جاہی پر ندامت نہیں ہوتی۔

### (١٣) ذكرمين اعتدال اختيار كرناجا بيخ:

فرمایا ذکر کے وقت طبیعت کو بہت زیادہ مقیدنہ کرناچاہے بلکہ اس میں منوسط درجہ رکھنا چاہئے 'کیونکہ نفس کو آرام دینے میں کام زیادہ ہو تا ہے۔ نیز ترتب ثمرات میں توقف ہو تا ہے تو اس کو شکایت نہیں ہوتی۔ سمجھتا ہے کہ میں مجاہدہ ہی کیا کرتا ہوں۔

### (١١٧) شيخ كومعالج كامل سمجھے:

فرمایا کہ معالج امراض باطن کو شیخ کامل بالیقین کمہ سکتے ہیں۔ ہاں ولی کہنا بالیقین ناجائز ہے۔

#### (۱۵) غیرمتقی کو بھی وسوسہ نہیں آتا:

فرمایا که مکان میں چور نہ آنے کی دووجہ ہے۔ ایک بیہ کہ متاع ہی نہ ہو۔ دو سرے بیہ کہ متاع تو ہے مگراس قدر محفوظ ہے کہ اس کو ملنے کی امید ہی نہیں ہے۔ اس لئے نہ توغیر متقی کو وسوسہ آتا ہے اور نہ صاحب نسبت کاملہ کو۔

### (١٦) خشوع بدون عبادت مقصود نهيس:

فرمایا کہ جیسے حرارت کی اقسام ہیں ایک حرارت نار کی دو سری حرارت دھوپ کی' مگر پنجنگی طعام میں مقصود حرارت نار کی ہوتی ہے۔ اس طمرح بدون عبادت خالی خشوع و خضوع مقصود نہیں ہے۔ جیسابعض منکرین شرع کا جمل ہے۔ مقصود شارع کو دہی خشوع و خضوع ہے جو عبادات کے ساتھ مقرون ہو۔

### (١١) توسع في اللذات ميس حكمت ہے:

فرمایا که بعض اولیاء نعماء میں ظل نعماء آخرت مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کئے توسع فی اللذات کرتے ہیں۔ کذا قال السید السمر شد الاعظم نور اللّٰه مرقدہ۔ اور اس کی تائید ہدایہ میں بھی ہے کہ انہوں نے حریر بقدر چار انگشت کے جواز کی بیہ حکمت فرمائی ہے کہ وہ حریر جنت کانمونہ ہوجاوے۔

### (۱۸) صورت دین 'دین نهیس:

فرمایا کہ ایک فرقہ محدیثہ کے حق میں مجھ کو ہوجہ ان کے ظاہراً دین دار ہونے کے تر در تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اس مجمع میں ہوں اور وہ لوگ چھاچھ تقسیم کر رہے ہیں۔ مجھ کو بھی دیتا جاہا مگر میں نے نہیں پی۔ تعبیریہ سمجھی کہ حدیث میں دین کی صورت مثالیہ دودھ کی آئی ہے اور چھاچھ صورت دودھ کی ہے گر اسمیں معنے دودھ کے نہیں۔ پس تعبیریہ ہوئی کہ ان لوگوں کا طریقہ صورت دین ہے گرمعنی دین سے معراہے۔

### (19) خلاف تجوید پڑھنے سے بھی نماز ہوجاتی ہے :

فرمایا کہ قراءت کلام مجید کی خواہ حرفوں کو بدل کر مثلاً (ق) کی جگہ (گ) یا (ت) کی جگہ (ط)۔ (ب) کی جگہ (چ) علی ہزا جس طرح سے پڑھا جاوے نماز ہوجادے گی۔ اور ملک عرب میں بہت بدل کر پڑھتے ہیں مگر نماز سب کی ہوجاتی ہے۔ اگر چہ بعض اس کے خلاف بھی ہیں۔ مگر صحت کی کوشش نہ کرنے کی وجہ سے گنگار ضرور ہوں گے 'اور نماز ہوجانے سے وجوب تجوید ساقط نہ ہوگا۔

### (۲۰) ہماری عبادات بے ڈھنگے کی خدمت کی طرح ہیں:

فرمایا کہ ہماری عبادت تو الی ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی شخ یا رئیس کی خدمت کرے اور وہ شخص خدمت کا طریقہ نہ جانتا ہو اور شخ اس کی خدمت کو ناپیند بھی کرتا ہو مگر صرف اس کی دل شکنی کی وجہ ہے منع نہیں کرتا اگرچہ ان کو تکیف بھی ہو رہی ہے۔ مگریہ سمجھتا ہے کہ ان کو راحت ہو رہی ہے۔ اس طرح ہماری عبادت بھی ہے کہ اللہ میال کے بہند تو نہیں ہے مگر صرف اپنی عنایت کی وجہ ہماری عبادت بھی ہے کہ اللہ میال کے بہند تو نہیں ہے مگر صرف اپنی عنایت کی وجہ ہماری عبادت بھی نہیں۔ بس ہم کو چاہئے کہ اس پر مغرور نہ ہوں اور اس پر نظرنہ کریں اور نجات کی امیداس کی رحمت سے رکھیں۔

# (۲۱) فال براعتقاد رکھناد رست نہیں :

فرمایا کہ قرآن مجید میں یا دیوان حافظ یا مثنوی روم میں فال دیکھنا تو درست ہے گراس پراعتقاد نہ کرے اور نہ اس کو پچ جانے بلکہ محض اپنے ول خوش کرنے کے لئے درست ہے۔

# (۲۲) محرمات شرعیہ کی مثال شاہی اشیاء کی ہے :

فرمایا که محرمات شرعیه کی مثال مثل بادشای چیزوں کے ہے۔ مثلاً بادشاہ نے یہ فرمایا کہ ان چیزوں کو ہاتھ مت لگاؤ تو بس جن چیزوں کے چھونے ہے منع کیا ہے ان کو ہر گزنہ چھونا چاہئے۔اگرچہ کل چیزیں بادشاہ کی ہیں مگر ممانعت کی وجہ ہے ان کو چھونا ہرگز درست نہ ہو گااور اگر بلااجازت چھو لے گاتو مجرم قرار دیا جائے گا۔ ای طرح الله تعالیٰ مثل بادشاہ کے ہیں اور ہم لوگ مثل غلام کے۔ یس جبکہ الله تعالیٰ نے اجنبی عور توں کے دیکھنے کلام کرنے ہے منع فرما دیا ہے۔ تو ان عور توں کو برا مسمجھنا ضردری نہیں' وہ مثل شاہی چیزوں کے اچھی بھی ہوں تب بھی بوجہ منع کے ہم کو چاہئے کہ ہرگز ان ہے کلام نہ کریں اور نہ ان کو دیکھیں بلکہ بیعت کے وفت بھی ان سے ہاتھ نہ لگائیں ' صرف زبانی بیعت کرلیں۔ اگر کوئی شخص یہ کھے کہ ممانعت اس لئے ہے کہ کہیں ناجائز فعل نہ ہوجائے اور مجھ کو اطمینان ہے کہ مجھ ہے کوئی فعل ناجائز نہ ہو گاتو پس ایس حالت میں کلام کرناد رست ہے۔ تو یہ بھی ہرگز جائز نہیں ہوسکتااور بیہ خیال بالکل غلط ہے 'کیونکہ اس میں رفتہ رفتہ تعثق و محبت بڑھ جاوے گا۔ بھرا پی طبیعت قابو میں نہ رہے گی اور بوسہ و کنار وغیرہ بھی سرزد ہوجائے گاجو کہ حرام ہے۔للذاہم لوگوں کو چاہئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کردیا ہے اس کے پاس ہر گزنہ پھٹکیں 'ورنہ خطرہ ہے خالی نہیں ہے۔

# (**۲۳**) عوام کواحکام کی علت دریافت کرنے کاحق نہیں :

فرمایا کہ احکام شرعیہ کی علت عوام کے سامنے ہرگز نہیں بیان کرنی چاہئے بلکہ ضوابط کی پابندی کرانی چاہئے ورنہ خطرہ کا قوی اندیشہ ہے۔ اس کی مثال ہوں سجھنے جیسا کہ صاحب کلکٹرنے ایک مجرم کو کسی دفعہ کی بنا پر سزا کا حکم کردیا اور فور آ اس کی نقیل ہوگئی مگروہ مجرم صاحب ندکور سے اس کی دفعہ کی علت ہرگز نہیں اس کی نقیل ہوگئی مگروہ مجرم صاحب ندکور سے اس کی دفعہ کی علت ہرگز نہیں دریافت کر سکتا اور جرات کرے دریافت بھی کرے گاتو صاحب ندکور اس کو ڈانٹ

کر کہیں گے کہ ہم نہیں جانے 'بس قانون ہے ہاور اگرچہ ہم علت جانے بھی ہیں گر نہیں بتاتے اور لوگ بھی اس کے اس جواب کی معقولیت کو تسلیم کرلیں گے اور مجرم کے اعتراض کو مہمل اور اس کو احمق قرار دیں گے۔ کیوں صاحب اب میں آب سے دریافت کرتا ہوں کہ کیا بھی انصاف ہے کہ حاکم دنیوی کافیصلہ تو ہر و چشم مان لیس اور بچھ اعتراض نہ کریں اور احکام شرعیہ پر سینکڑوں اعتراض کریں۔ معلوم ہوا کہ شریعت کی قدر اتن بھی نہیں ہے جتنی حاکم دنیوی کے حکم کی۔ اگر قدر ہوتی ہوا کہ شریعت کی قدر اتن بھی نہیں ہے جتنی حاکم دنیوی کے حکم کی۔ اگر قدر ہوتی ہو جس طرح حاکم دنیوی کے حکم کی۔ اگر قدر ہوتی طرح شری احکام کو بھی بغیرا عمراض کے مان لیتے ہیں اور پچھ اعتراض نہیں کرتے اسی طرح شری احکام کو بھی بغیرا عمراض کے مان لیتے۔

## (۲۴) کھانار غبت سے کھانا چاہئے :

فرمایا کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ کھانا جلدی جلدی کھایا کرواس کی وجہ ہے ہے کہ جلدی جلدی کھانے میں رغبت معلوم ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ کھانے میں بے رغبتی معلوم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کاعطیہ بے رغبتی سے کھانا بہت بوی بے ادبی کی بات ہے۔

## (۲۵) گرا ہوالقمہ عطیہ شاہی ہے :

فرمایا کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ جو لقمہ کھاتے وقت گر جاوے اس کو صاف کرکے کھالیا کرو' اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ وہ عطیہ شاہی ہے۔ کیا اگر بادشاہ کوئی چیز دے کراپنے سامنے کھانے کو کئے اور اس میں سے پچھ گر جاوے تو کیا یہ شخص اس کواٹھاکر نہ کھالے گا۔ (خادم ہے مراد عبدالرحمٰن ہے) خادم کہ تاہے کہ ہمارے مولانا صاحب کا اس پر پورے طور ہے عمل ہے۔ چنانچہ ایک معتبر آدمی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں سفر ریل میں ہمراہ حضرت مرشدی کے تھا اور کھانا کھانا شروع کیا۔ کہ ایک دفعہ میں سفر ریل میں ہمراہ حضرت مرشدی کے تھا اور کھانا کھانا شروع کیا۔ آپ کے ہمراہ چند اور بھی تھے۔ انفاق سے ایک بوٹی گوشت کی زمین پر گر گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو دھوکر لاؤ' میں کھاؤں گا۔ حضرت کے ایک مرید ہوئے کہ میں نے فرمایا کہ اس کو دھوکر لاؤ' میں کھاؤں گا۔ حضرت کے ایک مرید ہوئے کہ میں

کھاؤں گا آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری طبیعت میں کوئی کراہت نہ ہو تو تمہیں کھالینا ورنہ میں ہی کھاؤں گا۔

# (۲۷) صحابہ کرام " اعلیٰ درجہ کے منتظم ہتھے :

فرمایا کہ آج کل ہم لوگوں میں غفات بہت بردھ گئی ہے۔ جو کام کرتے ہیں بردی بے پروائی و بے انظامی کے ساتھ کرتے ہیں اور صحابہ کرام فرغیرہ کاجو کام دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر براٹی ایک ادنی اونی چیز کا انتظام کرتے تھے کہ عقل حیران ہوجاتی ہے۔ آب کی ایک عادت یہ تھی کہ آپ نے انتظام کرتے تھے کہ عقل حیران ہوجاتی ہے۔ آب کی ایک عادت یہ اللہ ساڑ آپی کی ازواج مطرات کے پاس جمیحی ہوتی تھی تو انسیں رکابیوں میں بھیجا کرتے تھے اور اگر کبھی کسی کے حصہ میں کچھ کی موتی تو وہ کمی والا حصہ حفرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنها کے بیمال جمیح تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جیجا تھے اور اس کے حصہ میں ہوتی کی وجہ یہ تھی کہ یہ کہ خام عمرای طرح گزاردی اب بیمال پر خیال کرنا چاہئے کہ باوجود یک ہے کوئی ایسا کام نہ تھا کہ جس کا انتا بڑا انتظام کرتے تھے کہ اگر کم ہو تو چاہئے کہ باوجود یک ہے کوئی ایسا کام نہ تھا کہ جس کا انتا بڑا انتظام کرتے تھے۔ حضرت بی کریم ساڑ آپی کو دیکھئے حضرات ذرا ذرا ہی بات کا بھی بڑا انتظام کرتے تھے۔ جضرت بی کریم ساڑ آپیل کو دیکھئے کہ آپ ہرہفتہ کو مسجد قباکو تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جھزت بی کریم ساڑ آپیل کو تشریف لے جایا کرتے تھے اور کوئی ہفتہ ناغہ نہیں ہوا اور اس طرح ساری عمر گزاردی۔

### (۲۷) وعاکاد ریسے قبول ہونا مبنی بر حکمت ہے:

فرمایا کہ بعض وفت دعا کا قبول نہ ہونا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ قبول ہونے سے
کیونکہ بعض وفت دیر اس واسطے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا رونا گڑ گڑانا پند
ہوتا ہے اس لئے دیر ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کی مثال دنیا میں بھی موجود ہے۔ وہ یہ کہ
بعض وفت ہم لوگ اینے گھروالوں کے واسطے کوئی چیزلاتے ہیں تو جس سے کہ کم

تعلق ہوتا ہے اس کو فوراً وے دیتے ہیں اور جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اس کو خوب دق کرتے ہیں۔ بھی کھتے ہیں کہ لوئ خوب دق کرتے ہیں۔ بھی کھتے ہیں کہ لوئ پھر جب وہ لینے چلنا ہے فوراً ہاتھ کو ہٹا لیتے ہیں۔ بھی اس شے کو طاق میں رکھ دسیتے ہیں۔ بھی اس شے کو طاق میں رکھ دسیتے ہیں 'بھی پچھ دے کر چھین لیتے ہیں۔ غرضیکہ دق کرکے جب دستے ہیں تاکہ اس کا تماشا دیکھیں۔ اگر فوراً دے دیں تو پھرتماشا کس طرح دیکھنے میں آئے۔ اس طرح تماشا کو بھی اپنے بعض بندہ کارونا چلانا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے بعض بندہ کارونا چلانا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے دیر ہوتی ہے قبول دعا ہیں۔

# (۲۸) نسبت باطنیہ صحبت کے بغیرحاصل نہیں ہوتی :

# (۲۹) خود کو ناقص مجھنے والا زیادہ ترقی کر تاہے :

۲۸ جمادی الثانی ۱۳۳۱ه و حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیه فرماتے تھے که شمس تبریزی یف مولانا روی سے بوچھا که ایک شخص تو کہتا ہے سبحانسی ما اعطہ شمانسی اور دو سرا ما عرفناك حق معرفتك ان میں کون زیادہ تر عارف باللہ ہے مولانا روی نے فرمایا کہ اول کی معرفت محدود ہے اور دو سرے کی غیر محدود ہے۔ پس بیہ دو سرا زیادہ عارف ہے اور روز بروز ترقی میں ہے۔

# (۳۰) مجاہدہ میں اعتدال ملحوظ ر<u>کھے</u>:

آری ایضا۔ خواجہ نقشبند ؒ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ صحابہ ؓ جو کی رونی بلا چھنی ہوئی بھونک مار کر کھایا کرتے تھے اس پر عمل کرنا چاہئے۔ چنانچہ سب نے ابیا ہی کیا' لیکن چو نکہ عادت اس قسم کی رونی کھانے کی کسی کی نہیں تھی۔ شکم میں سب کے درد اٹھا۔ خواجہ نقشند کے اس پر فرمایا کہ بھائی ہم لوگ ضعیف ہیں 'ان لوگول کی ہمسری کرنا سوء ادب ہے ہم لوگول کو ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا اس سے تکلیف ہوئی 'ہم لوگوں کو چاہئے کہ اسی طرح کی روئی کھایا کریں۔

# (۳۱) این حیثیت سے بڑھ کر خواہش نہ کرے :

تاریخ ایضا۔ ایک شخص نے جناب حابی صاحب سے اس بات کی درخواست کی کہ ہم کو کوئی ایسی چیز بتلاہیئے کہ زیارت حضور مالٹی تیلی خواب میں میسر ہو۔ فرمایا کہ بھائی تمہارا بڑا حوصلہ ہے کہ حضور مالٹی تیلی کی زیارت کی تمنا کرتے ہو۔ ہم کو گنبد ہی اگر بھی نظر آجائے تو بھی ہمارے لئے بہت ہے۔

# (۳۲) اصل چیزرضائے حق ہے:

ا ثناء ذکر احوال و معارف میں ارشاد فرمایا کہ احوال تو کافروں کو بھی ہوتے بیں۔ بڑی چیز معصیت سے نفرت اور اطاعت کی رغبت اور خشیت اور رضاء حق تعالیٰ کی ہے'اگر میسرہوجادے۔

# (۳۳) حضرت حاجی صاحب کی اہلیہ انتہائی صالحہ تھیں :

تاریخ ایضاً حضرت حاجی صاحب کی بی بی بهت صالحه تنمیں۔ جن عور توں نے بی بی صاحبہ کو دیکھا ہے ان کا بیان ہے کہ حاجی صاحب میں اور ان میں فرق صرف عورت و مرد کا تھا' ورنہ سب باتوں میں جیسے حاجی صاحب تنصے ویسے بی وہ تنفیر

# (١٣٨) الميه حضرت حاجي صاحب عامله فاصله تحيس:

تاریخ ایصنا۔ ایک روز حابق صاحب کے یہاں مثنوی شریف کادرس ہو رہا تھا اور سامعین میں طالب علمانہ کیچھ بحث تھی۔ بی بی صاحبہ '' سنتی تھیں۔ سنا کہ فرماتی تھیں اگر شرعامنع نہ ہو تا تو میں جاکر سب بتلادیتے۔

#### (۳۵) عاشق نامراد ہو تاہے :

تاریخ ایضاً۔ ایک مخص نے حاجی صاحب سے بیعت کی درخواست کی۔ فرمایا کہ بھائی میرے پاس نامرادی ہے ، جمال مراد ہو وہاں تم کو جانا چاہئے۔ میں نے ول میں خیال کیا کہ نامرادی سے حضرت کا کیا مطلب ہے۔ آخر خود ہی خلوت میں مجھ سے بیان فرمایا کہ نامرادی سے مراد عشق ہے۔ عاشق مجھی اپنی مراد کو نمیں پنچا۔ کیونکہ مقصود نہ پاکر آگے طلب میں اور ترقی ہوتی ہے 'ای وجہ سے وہ بیشہ نامراد رہتاہے۔

ولارام در بر دلارام جوئے لب از تشکی خٹک برطرف جوے نہ کوئم کے بر آب قادر نیند کہ بر ساحل ٹیل مستسقی اند اور نیند کہ بر ساحل ٹیل مستسقی اند (۳۲) حضرت حاجی صاحب ؓ کے ہال رسومات میں سے کوئی چیزنہ تھی

تاریخ ایضاً۔ مولانا محمد حسین الہ آبادی خلیفہ حضرت ؓ سے لوگوں نے پوچھا کہ حاجی صاحب ؓ کے یہال تم نے کیادیکھا کہ جو مرید ہوئے۔اس کے جواب میں کہا کہ وہاں ای واسطے مرید ہوئے کہ بچھ نہیں دیکھا۔

### (2 س) حضرت حاجی صاحب ؓ کے پاس حقیقت تھی 'ہمارے پاس الفاظ

تاریخ ایضاً۔ فرمایا کہ مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ تم لوگ عالم ہو کر حاجی صاحب کے باس کیوں جایا کرتے ہو۔ میں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ بھائی! میرے باس تو الفاظ ہی الفاظ ہی ، وہاں معانی ہوتے میں اور الفاظ ہیشہ محتاج معانی ہوتے ہیں اور معانی محتاج الفاظ نہیں ہوتے ہیں۔

# (**٣**٨) عاجی صاحب کی نسبت صحابه "جیسی تھی :

تاریخ ایضاً۔ حاجی صاحب کی نسبت صحابہ سکی سی سادہ اور لطیف ہے۔ ذکر اور اطاعت کے سوا کچھ وہاں نہیں رہتا۔

#### (ma) ہمیں توبگاڑتاہی آتا ہے :

تاریخ ایصنا۔ جناب حافظ محمد ضامن صاحب ؒ کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا کہ میرالڑ کا جب ہے پاس کیوں کہا کہ میرالڑ کا جب ہے پاس کیوں آنے لگا بگڑ گیا۔ کہا کہ بھائی میرے پاس کیوں آتا ہے' مت آنے دو اور بیہ فرمایا کہ مجھ کو بھی تو آخر کار کسی نے بگاڑا ہے' میرے یاس تو بگاڑنا ہی آتا ہے۔

#### (۴۰) یه دولت ذلت سے ملتی ہے:

تاریخ ایضاً۔ جناب حافظ صاحب ؑ ہے ایک شخص نے بارہ تشبیع ہو جھی تو فرمایا کہ چلو بارہ تشبیح مفت کی ہے تم کو بتلا دی جائے۔ جس طرح ہم نے ناک رگڑ کر حاصل کیا ہے تم بھی ناک رگڑو تو بتلایا جاوے گا۔

## (۱۲۱) علاج جسمانی ذکروشغل سے مقدم ہے:

تاریخ ایضاً۔ حضرت اعلیٰ مولانارشید احمد صاحب ؒ کے زمانہ میں ایک عالم ذاکر شاخل کو یہ حالت ذکر شغل میں پیش آئی کہ ان کو پچھ کلمات سونے سے لکھے ہوئے بیش نظر ہونے لگے۔ حضرت نے فرمایا کہ ذکر و شغل کرنا سب چھوڑ دو درنہ تم کو جنون ہوجادے گا۔ لیکن انہوں نے ذکر و شغل کرنا چھوڑا نہیں۔ آخر کار ایسے ہی ہوا کہ دیوانہ یاگل ہوگئے اور نماز وغیرہ سب چھوڑ دی۔

### (۳۲) حضرت حاجی صاحب کے سلسلہ کی برکت:

تاریخ ایونا۔ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص عامی انبیٹھ کے جناب حاجی صاحب سے مرید ہتے اور ان کے بھائی خود صاحب سلسلہ نقشبندیہ کے شخ ہتے۔ ہر چند ان کے بھائی خود صاحب سلسلہ نقشبندیہ کے بھائی نے کہا کہ تم نسبت نقشبندیہ کی بھی مجھ سے حاصل کرلولیکن انہوں نے منظور نہیں کیا۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو لوگوں نے جب کلمہ پڑھنے کو تلقین کیا تو بڑھا نہیں۔ اتنے میں ان کے بھائی نے کہا کہ کیا میں نہیں کہتا تھا کہ تم

نبت نقشندیه کی بھی حاصل کرلو۔ اب اس وقت وہ نسبت حاجی صاحب کی کہال گئی۔ یہ ان کا کمنا تھا کہ وہ ہوش میں آگئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی: یالیت قومی یعلمون بسما غفر لی رہی و جعلنی من السم کر مین اور مشغول ذکر ہوکر جال بچق ہوئے۔

# (۳۳) حضرت حاجی صاحب ؓ کے درس کی برکت <u>:</u>

تاریخ ایضاً۔ ارشاد فرمایا کہ حاجی صاحب کے یہاں ایک روز مثنوی شریف کا درس ہو رہا تھااور بعد درس حضرت کا بیہ معمول تھا کہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس روز دعا کرکے بیہ فرمایا کہ خدا تعالی آج جتنے لوگ حاضر ہیں سب کو ایک ذرہ اپنی محبت کا عطا فرماوے گا۔

#### (۱۳۲۷) کرامت موجب قرب نهیں:

آری اینا۔ حضرت حاجی صاحب کے یہاں جب آپ تھانہ بھون میں سے ' ایک روز کمیں سے مہمان زیادہ آگئے اور کھانا تھو ڑا تھا۔ حضرت حاجی صاحب کے اپنی چادر گھر پر بھیج دی اور یہ فرمایا کہ اس کو کھانے پر ڈھانک ویتا۔ چنانچہ ایسا بی کیا۔ خدا تعالیٰ کی شان کہ اس کھانے میں اللہ تعالیٰ نے الیمی برکت فرمائی کہ سب مہمانوں کو کھانا کافی ہو گیا۔ اتنے میں جناب حافظ محمد ضامن صاحب کو یہ خبر ہوئی۔ حاجی صاحب کو یہ فرمایا کہ آگر آپ کی یہ چادر سلامت ربی تو پھر کاہے کو دنیامیں قبط بڑے گا۔ جو مصلحتیں حق تعالیٰ کو قبط ہونے میں ہیں اب وہ کاہے کو باتی رہیں گی سب مفقود ہو جاویں گی۔ حاجی صاحب کو یہ بات من کر بہت ندامت ہوئی اور فرمایا کہ میں تو بہر کرتا ہوں' آئندہ سے ایسانہ کروں گا۔

# (۴۵) اعمال اخروی میں اجازت کی ضرورت نہیں :

تاریخ ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۱۱ه- ایک مخص نے دریافت کیا که اعمال وظا نف

میں اجازت کیوں طلب کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اعمال سے یا تو دنیا مقصود ہوتی ہے یا قرب باری تعالی۔ پس وہ اعمال جن میں دنیا مقصود ہوتی ہے اس میں اجازت کو فی نفسسه کوئی دخل نہیں ہوتا' محض تقویت خیال مقصود ہوتی ہے تاکہ توجہ عامل کی تبسامہ اس کی طرف متوجہ ہوجاوے اور اعمال اخروی میں کہ جس سے قرب باری تعالی مقصود ہے اس میں اجازت کو بچھ بھی دخل نہیں۔

# (۲۷) تعلق مع الله کے تین درجے ہیں :

تاریخ الینا۔ تعلق مع اللہ کے تین درج ہیں۔ ایک بید کہ اس کے ساتھ کی کو شریک نہ کرے اور یہ ادفی درجہ کا تعلق ہے۔ اور دو سری توجہ بید کہ جو کام کرے محض خدا کی رضاء کے لئے اور اگر بید بھی نہ ہوسکے تو خیراتنا کرے کہ کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہ کرے 'اس کا کرنا واجب ہے۔ اور بید اوسط درجہ ہو اس کی مرضی کے خلاف نہ کرے 'اس کا کرنا واجب ہے۔ اور بید اوسط درجہ اس کو سب کر سکتے ہیں اور تیسرا بید کہ ہمہ وقت ذکر اور طاعت میں مصروف رہے اور یہ اعلیٰ درجہ ہے اور مندوب ہے۔ لیکن بید مندوب اس شخص کے لئے ہے کہ اور بید اور مندوب ہے۔ لیکن بید مندوب اس شخولی اس کے حق جس سے کوئی حق واجب اس مشغولی میں ترک نہ ہو' ورنہ ایسی مشغولی اس کے حق میں ناجائز ہے۔

# (44) صفات زميمه على الاطلاق برى نهيس:

تاریخ ایسنا۔ صفات ذمیمہ اپنے محل و مصرف پر ہوں تو بری نہیں اور اگر بے محل ہون تو بری ہیں۔ مثلاً بخل اگر تھی اچھی جگہ کیاجاوے تو براہے اور اگر تھی بری جگہ کرے تو برانہیں۔ مثلاً ناچ میں چندہ دینے سے بخل کیا۔

# (۴۸) اشغال سے مقصود یکسوئی ہے:

تاریخ ایضا۔ ارشاد فرمایا کہ بیہ اشغال وغیرہ یکسوئی کے لئے کئے جاتے ہیں اور فرمایا کہ شغل انتحد کی اصل انادی ہے اور انادی کے معنی ہندی میں قدیم کے ہیں اور بعضے شاغل اس صوت کو صوت ذات اور قدیم سیمھتے ہیں 'حالا نکہ یہ صوت صوت قدیم اور حق تعالی کی نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ عطار نے اس عقیدہ کارد کیا ہے۔

ع ''قول اور الحن نے آواز نے۔ ''اور شیوخ نے اس شغل کو جو گیوں ہے جو لیا ہے تو محض کیسوئی کے لئے لیا ہے۔ چو نکہ اس میں لذت اور کیفیت شاغل کو بے صد ہوتی ہے اس کی مشغول ہے کیسوئی جلد ہوجاتی ہے اور چو نگہ یہ بات عبادات سے نہیں ہے۔ اس کی مشغول ہے کیسوئی جلد ہوجاتی ہے اور چو نگہ یہ بات عبادات سے نہیں ہے۔ اس کی مشغول سے کیسوئی جلد ہوجاتی ہے اور چو نگہ یہ بات عبادات سے نہیں ہے۔ اس کی مشغول سے کیسوئی حربے نہیں۔

# (۴۹) ذکی آدمی کو یکسوئی شیس ہوتی :

تاریخ ایسنا۔ ذبین ذکی آدی کو تیزی و ذکاوت کی وجہ نے یکسوئی تبھی نہیں ہوتی۔ یک وجہ ہے کہ ایسے آدمی کو ذکاوت کی وجہ سے اشغال میں لذت و کیفیت وغیرہ بھی کم ہوتی ہے۔ اس پر ایک قصہ اپنے ایک مرید کابیان فرمایا کہ ان کو اشغال میں لذت اور کیفیت وغیرہ بیدا نہیں ہوتی تھی۔ تو میں نے ان سے کمہ دیا کہ تہمیں اشغال میں کیفیت نہیں ہوگی کیونکہ تم ذکی آدمی ہو۔ لیکن چو نکہ ان کو ان باتوں کا شوق اور طلب تھی اسی وجہ سے ایک صاحب تصرف کی خدمت میں گئے۔ انہوں شوق اور طلب تھی اسی وجہ و ایک صاحب تصرف کی خدمت میں گئے۔ انہوں شوق اور طلب تھی اسی وجہ وغیرہ دی اور متاثر کرنا چاہا لیکن ان کو تجھ اثر نہیں ہوا۔ نہوں تحرکار جیسی توجہ بہلے ان کی جانب ان کو تھی ولیمی ان سے نفرت پیدا ہوگئی۔

# (۵۰) ججب نورانی حجب ظلمانی ہے اشد ہیں:

تاریخ ایصنا۔ جناب حاجی صاحب اس فن سلوک میں اپنے زمانے کے مجمتد سے اور فرمایا کرتے تھے کہ حجب نورانی حجب ظلمانیہ سے اشد ہیں۔ اگر انوار ملکو تیہ سے اور فرمایا کرتے تھے کہ حجب نورانی حجب نظمانیہ سے اشد ہیں۔ اگر انوار ملکو تیہ سے کو پچھ نظر بھی آجادیں تو اس کی جانب سے توجہ مثالیو نے۔ کیونکہ وہ بھی غیر حق ہے۔

اے براد رہے نمایت در گھے ست : ہرچہ بردے میری بروے ماہیت

## (۵۱) تجلی دا تی ' تجلی صفاتی اور تجلی مثالی میں فرق :

تاریخ ہما رجب المرجب اسسالھ بچلی صفاتی صوفیہ کی اصطلاح میں توجہ الی الصفات کو کہتے ہیں اور بچلی ذاتی توجہ الی الذات بلاتوجہ الی الصفات سے عبارت ہے اور اس شہود کو صوفیہ بچلی ذاتی اور صفاتی سے تعبیر کرتے ہیں اور اگر صور مثالیہ میں کسی بون اور صورت کے ساتھ حق تعالیٰ کی بچلی حالت خواب یا مراقبہ یا مکاشفہ میں پیش آوے تو یہ بچلی ذات حق تعالیٰ کی نہیں ہے مخلوق ہے اور اس کو صوفیہ بچلی مثالی ہے تعبیر کرتے ہیں۔

### (۵۲) تعویز کی نسبت دعایسندیده ہے :

تاریخ ایشا۔ ہمارے بزرگوار تعویذ سے زیادہ دعاکرنا پیند فرمائے تھے۔ لیکن تعویذ ہے بھی منع شمیں فرمائے تھے۔ بلکہ حضرت حاجی صاحب ؓ نے مجھ کو فرمایا تھا کہ اگر کوئی تعویذ مائے تو دے دینا'انکار مت کرنا۔

#### (۵۳) خدمت در حقیقت راحت رسانی کانام ہے :

تاریخ ۱۹ رجب ۱۳۳۱ھ بوقت صبح ایک شخص ذاکر شاغل نے مبود کے لوئے میں پانی اور مسواک لاکر بخیال وضور کھ دیا۔ عمر دین موذن سے فرمایا کہ سب سے دریافت کرو کہ کس نے یہ مسواک لوٹے میں لاکر رکھی ہے۔ معلوم ہواکہ فلال شخص نے۔ فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ جب وہ آئے تو فرمایا کہ جب آداب خدمت سے واقف نہیں ہو تو کیوں خدمت کرتے ہو۔ گو محبت اور میری راحت کے خیال سے کرتے ہو لیکن جس خدمت سے مجھے تکلیف پنچے ایسی خدمت کرنے کا کیا فاکدہ اور میری خدمت تو چند طلباء جن سے دل کھلا ہوا ہے اور میرے معمولات سے واقف بھی ہیں وہ لوگ کرتے ہیں اور باقی جو رہ کرلوگ ذکرو شغل کرتے ہیں ان لوگوں سے خدمت لیتے ہوئے مجھے شرم معلوم ہوتی ہے اور درصورت خلاف

مرضی مجھ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لئے خدمت کرنے سے بڑے آدمیوں کو منع کرتا ہوں۔ بیہ سب تو طبعی خرابی ہوئی اور شری خرابی بیہ ہوئی کہ مسجد کالوٹاوقف ہے اور مال وقف میں سب برابر ہیں۔ جب آپ نے پہلے سے بلا ضرورت مسواک لاکر اس میں رکھ دیا تو وہ محبوس ہوگیا اور مجھ کو اپنا معبود بنانا چاہتے ہیں۔ میں ہرگز ایک خدمتوں سے خوش نہیں ہو تا۔ بلکہ جس کام کے لئے جو آوے اس میں لگا رہے اور جو خدمت چاہے مجھ سے لیوے تو مجھ کو اس میں داحت ہوتی ہے۔

#### (۵۴) گاناسنناروحانی مرض ہے:

فرمایا کہ گانے کی جانب توجہ بالقصد کرنے سے روحانی امراض پیدا ہوتے ہیں گواس وفت اس کاظہور نہ ہو لیکن چند دنوں میں وہ امراض ظاہر ہو جاتے ہیں۔

#### (۵۵) تقدیر کے مقابلہ میں تدبیر کچھ نہیں :

وافعات پر نظر کرنے سے معلوم ہو تا ہے کہ نقد رر کے معاملہ میں تدبیر موثر حقیقی نہیں 'لیکن تدبیر کرنے کا حکم ہے۔اس سے تسلی ہوجاتی ہے۔ سیسے سلی ہوجاتی ہے۔

#### (۵۲) اصل مقصود در تشکی اخلاق ہے:

اس زمانہ میں بعضے آدمی اگر مشائخ ہیں وہ بھی ذکر شغل بتلا کر پہلے ہیں پوچھتے ہیں کہ تچھ کو کچھ الوان انوار نظر آئے کہ نہیں؟ اور اگر طالب ہیں تو وہ بھی ہیں شکلیت کرتے ہیں کہ مجھ کو کچھ کیفیت ذکر شغل میں بیدا نہیں ہوئی اور اخلاق کی درستی کی جانب توجہ کسی کی نہیں۔

# (۵۷) حضرت حاجی صاحب ً پر تواضع کاغلبه تھا:

فرمایا کہ عارفین کے مختلف نداق ہوتے ہیں۔ سب کو جلدی پتہ تک نہیں چلا۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب میں تواضع بہت تھی' اپنے کو سب سے کمتر سمجھتے۔اگر کوئی امیر بھی خدمت میں آتا تواس کی تعظیم و تکریم' خاطر تواضع اس کے

مرتبہ کے موافق کرتے اور اٹھ کے کھڑے ہوجاتے اور مجھ سے بھی فرمایا کہ اگر تہمارے پاس کوئی امیر آوے تو تعظیم کرنا کیونکہ وہ جب تمہارے پاس آگیاتو صرف اميرندرما بلكه نعم الاميرعلى باب الفقير كامصداق موكيا- اس كے تعم كى تعظيم ب-

(۵۸) مال مسروق برآمہ ہوجانے کاکوئی تعویز نہیں:

۲۲ رجب المرجب استساه بروز شنبه وقت صبح ایک فخص آئے اور کما جارے یہاں چوری ہو گئی ہے 'کوئی ایسا تعویذیا عمل فرما دیجھے جس سے وہ مال مسروق برآمہ ہوجائے۔ جواب ارشاد فرمایا ہمارے پاس اس کا کوئی تعویذیا عمل نہیں۔ اگر ہمارے پاس اس فتم کے تعویز وعمل ہوتے تو قریب زمانہ ہوا ہمارے یہاں ایک مہمان آئے تھے اور ان کا زیادہ نقصان ہوگیا تھا جس ہے ہم کو از حد شرمندگی و رنج ہوا استعال کرتے۔ اگر تعویذ و عمل کاموقع تھا تو وہ تھا۔ اس ہے زیادہ اور کونساموقع ہو سکتاہے۔

#### (۵۹) اطلاع دے کرنہ آناموجب تکلیف ہے:

۲۷ رجب المرجب استسالھ ہوم چہار شنبہ قبل عصر فرمایا اکٹرلوگ مجھے آنے کی اطلاع دیتے ہیں اور موافق اطلاع دینے کے آتے نہیں جس ہے مجھ کو کلفت ہوتی ہے۔ اول تو اطلاع ہی دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر آنا ہے تو ویسے ہی چلے آئیں۔اگر بغیراطلاع کے آئیں تو کونسی عزت گھٹ جائے گی یا جاہ میں کمی آجائے گی اور اگر تھی مصلحت ہے اطلاع ہی دینا ہے تو موافق اطلاع کے آنا چاہئے اور قريب وقت ميں اطلاع دينا جائے تأكه بهت يهلے سے دو سرا فخص مقيد نه ہو۔

### (٦٠) اہل علم کو بے و قوف کہناا بنی حمافت کااظہار ہے :

فرمایا میں اکثروعظ میں بیان کیا کر تا ہوں کہ فی زمانہ جو اہل علم کم عقل مشہور ہیں اور ان کو د مکھ کرلوگ علم دین پڑھانے میں یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ عربی پڑھ

کر آدمی ہوقوف ہوجاتا ہے۔ یہ عذر کرنے والے ذراغور تو کریں کہ یہ ہوقوفی انسیں کی نامعقول تجویز کا تمرہ ہے۔ کسی چیز کے یو صفے سے عقل نہیں بردھا کرتی ہے۔ ہاں علم بڑھتا ہے۔ عقل تو ایک فطری شے ہے۔ اب اہل علم کے بیو قوف ہونے کی وجہ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔عادت یوں ہو گئی ہے کہ سب اولاد میں جو بیو قوف گنجااندهالنجالینی جس میں سب عیب ہوں اور جو کسی طرح انگریزی میں کام نہ دے سکے جس کو انگریزی والے درجہ میں بھی نہ تھنے دیں اس کے واسطے عربی تجویز کی جاتی ہے کہ اس کو ملا بنائیں گے۔ اب وہ احمق نہ ہو گاتو اور کیا ہو گااور جو اولاد تیز ذہن ذکی ہے وہ انگریزی کے واسطے چھانٹی جاتی ہے۔ آپ ہی تو احمقوں ہیو توفوں کے کئے عربی تجویز کرتے ہیں اور آپ ہی کہتے ہیں کہ عربی پڑھ کر بیو قوف ہو گیا۔ یہ ہیو قوفی انہیں کی نامعقول تجویز کا ثمرہ ہے اور اگر ایسا تمخص مقتدائے دین ہو گیا تو طرح طرح کی خرابیوں کا اندیشہ اس ہے ہے اور اگر کمیں ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے خوف ہے تھی نے اپنے تیز ذہین لڑکے کے واسطے ہی عربی تبجویز کی اور پھر بھی اس ہے کوئی فساد ظاہر ہوا تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ لوگ اول درجہ کے طماع ہیں۔ تو وہ بھی ہیو قوفی میں داخل ہوا' کیو نکہ طمع بھی تو حماقت ہے بلکہ طمع راس الحماقت ہے۔ پس عربی پڑھنے کے واسطے دو چیزیں اگر ہوں تو اس کامزہ معلوم ہو۔ اول ذہن ذ کاوت عقل کی تیزی' دوم سیر چشمی استغناء' پھر دیکھو اہل علم کیسے عقلمند ہوتے ہیں۔ انہیں ہو قوف کہناا نی حماقت کااظہار ہے۔

### (۱۱) تعلیم کی بجائے تہذیب زیادہ قابل توجہ ہے :

مجھ کو علم کے پڑھانے لکھانے کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں ہے جس قدر تہذیب اخلاق و دیانت پر زیادہ نظر ہے۔ کیونکہ پڑھنے لکھنے کا اہتمام تو ہر جگہ ہو تا ہے لیکن اخلاق کی طرف کسی کو خیال بھی نہیں۔ مثلاً میں اس پر زیادہ نظر نہیں کرتا کہ کس نے جماعت سے نماز پڑھی کس نے نہیں پڑھی 'کیونکہ اول تو عذر کا احتمال ہے

دوسرے صرف فاعل کا حرج ہے 'کسی دوسرے کو اذبیت نہیں بخلاف اس کے کہ کسی سے کوئی حرکت خلاف تہذیب سرز دہو۔ اس کا اس لئے اچھی طرح تدارک کیا جاتا ہے کہ اس میں اوروں کو تکلیف ہوتی ہے۔

#### (۱۲) حب شیخ بهت برسی چیز ہے :

حب شخ بہت المجھی چیز ہے۔ بڑے جاہدوں کا کام حب شخ سے نکاتا ہے۔ حضرت مجدد صاحب نے لکھاہے کہ جس کو دوباتیں میسرہوں اس کی ظلمات بھی انوار ہیں اور ایک میں بھی کی ہو تو انوار بھی ظلمات ہیں۔ اول انباع سنت دوسرے حب شخ۔ ریاضت و مجاہدہ سے مقصود تو انباع احکام میں استقامت ہواور حب شخ سے یہ امر بہت آسانی سے حاصل ہوجاتا ہے۔ کیونکہ جب شخ سے محبت ہوگئ اس کا انباع بہت آسانی و رغبت سے کرے گا۔

### (۱۳۳) مسلمان پربد گمانی زیباشیں:

ایک طالب علم کی امانت کا روبیہ صند وقی ہے نکال کربستر پر رکھ دیا اور بھول گئے۔ وہ مفقود ہوگیا' تلاش کیا نہیں ملا۔ ایک طالب علم نے کماسب اہل مدرسہ کو بلا کر پوچھئے۔ فرمایا دل نہیں چاہتا' یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم کو چور گمان کیا۔ مجھے تو یمال ان کے سامنے ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ جامع کہتا ہے کہ اس قصہ یمال ان کے سامنے ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ جامع کہتا ہے کہ اس قصہ سے معلوم ہوا کہ بھی بے تحقیق بات کا کسی شخص پر گمان نہ کرنا چاہئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ان بعض المطن اٹم کہ بعض گمان گناہ ہیں اور آج کل بے تحقیق جس بارہ میں جس کا دل چاہا نام لے دیا جاتا ہے۔ بردی خلطی کی بات ہے ' سخت اصلاح کی ضرورت ہے۔

#### (۱۲۴) بدعت و قابیه کفرین گئی:

فرمایا ایک دفعہ میں گجنیر ضلع کانپور گیا۔ وہاں میں نے لوگوں کو سنا کہ آربیہ

ہونے والے ہیں اور وہاں نام بھی مسلمانوں کے ہندوؤں کی طرح ہیں نقو سنگہ اوہار سنگہ وغیرہ 'غرض میں نے آدمیوں کو بلایا 'ایک شخص آیا 'اس سے پوچھا گیا کہ تم آربیہ ہوئے۔ اس نے کہا نہیں 'ہم کیوں آربیہ ہوتے 'ہم تو تعزیبہ بناتے ہیں۔ میں نے کہا تم ضرور تعزیبہ بناؤ۔ پھر مجھے بہت ہنسی آئی کہ کتناتو بدعت کی ممانعت کر تا میں نے کہاتم ضرور تعزیبہ بناؤ۔ پھر مجھے بہت ہنسی آئی کہ کتناتو بدعت کی ممانعت کر تا ہوں اور ساتھیوں سے میں نے کہا یمال اس لئے مصلحت ہے کہ بید بدعت سپر ہے کفر سے۔ مین ابتلی ببلیتین النے کاقصہ ہے۔

### (٦٥) دعاميل كم ازكم لهجه توخشوع كابهونا چاہئے:

فرمایا کہ دعا کم از کم بہ لہجہ خشوع تو ہو'اگرچہ حقیقت خشوع و خضوع نہ ہو۔
آج کل بعضے غیر مقلد جو آمین کہتے ہیں صاف ان کی آواز سے معلوم ہوتا ہے کہ خلوص اور خضوع کا پتہ بھی نہیں۔ جس سے پتہ لگتا ہے کہ انباع سنت اسکا منشاء نہیں بلکہ دو سرول کو چڑانا اور فساد معلوم ہوتا ہے۔ مقلدین جو ان کے آمین کہنے سے برا مانتے ہیں آمین من حیث ہو آمین سے نہیں بلکہ ان کے فساد اور عناد کی وجہ سے برا مانتے ہیں۔

## (٤٦) صحيح نسخه ركهنا چاہئے :

بعض فقہی مسائل کے لکھنے میں غلطی واقع ہوتی ہے اور خبر بھی نہیں ہوتی اور اس کی وجہ غلط کتاب ہوتی ہے 'اس لئے صحیح کتاب کار کھنا ضروری ہے۔

# (٦٤) سفارشي خط لکھنے میں احتیاط چاہئے :

فرمایا میں نے سفارشی خط لکھنا قریب قریب چھوڑ دیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی بوری حالت ظاہر نہیں کرتے اور خط لکھوا لیتے ہیں۔ بعد میں ان کی بدحالی ظاہر ہونے سے کلفت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کاواقعہ ہے کہ ایک محض میرے دوست کئی آدمیوں کو ہمراہ لے کر آئے اور کمایہ اشخاص میرے عزیز ہیں۔

انہیں سفارشی خط لکھ دیجئے۔ میں نے بارہ بنکی کے ضلع میں منصرم صاحب کو خط

لکھ دیا۔ بعد کو معلوم ہوا کہ وہ اشخاص اشتماری تھے اور منصرم صاحب کے مکان پر

گرفتار ہوئے۔ مجھے شرم الی دامن گیر ہوئی کہ آج تک سفارشی خط لکھنے کو دل

میں چاہتا۔ گرشاذ و نادر معتبر آدمیوں کو لکھ دیتا ہوں۔ اور جو شخص مجھ کو سفارشی
خط لکھنے پر مجبور کرتا ہے میں انہیں تو لکھ دیتا ہوں لیکن ای وقت ڈاک کے ذریعہ
سے مکتوب الیہ کو لکھ دیتا ہوں کہ سفارشی خط فلاں شخص لاتا ہے کالعدم سمجھنا
جاہئے۔

# (۲۸) سود کی رقم میں برکت بالکل نہیں ہوتی :

کیم شوال ۱۳۳۱ھ شب شنبہ وقت عشاء کو تذکرہ ہو رہا تھا کہ سود خوار کسی سود سے نفع حاصل نہیں کرتا بلکہ اکثر او قات ضرریاب ہو تا ہے۔ فرمایا باری تعالی عزاسمہ نے اپنے کلام بالاکلام میں ارشاد فرمایا ہے: یہ محق اللہ الربوا۔ محق سے مراد محق برکت ہے نہ محق ذات ربوا۔ کیونکہ ذات ربوا اکثر ربوا خوارول کے پاس موجود رہتی ہے یعنی روبیہ حاصل کردہ سود بنفسہ قائم رہتا ہے لیکن برکت اس سے مسلوب ہوتی ہے یعنی مالک کے حوائج ضروریہ میں کار آمد نہیں ہوتا بلکہ فضولیات میں صرف ہوتا ہے 'مثلاً عمارت تیار کرنا' بیاہ شادی میں اڑانا' اس کے لواذمات میں خرج کرنا آگرچہ ہاتھ ہی سے اٹھتا ہے لیکن اس کے کار آمد نہیں ہوتا ہوتا۔ سو ثابت ہوگیا کہ ربواسے مراد برکت ربواہی ہے ذات ربوا نہیں اور ربوا کی کوئی شخصیص نہیں' ہرشے حرام کی یمی حالت ہے۔

#### (٢٩) خود کو برزرگ سمجھ کرمدیہ لیناجائز نہیں:

ایک طالب علم مکان سے بتام طعام خرج زیادہ منگاتے تھے اور کھانا کم کھاتے ۔ تھے۔ ان سے فرمایا کہ میں تمہارے والد کو اطلاع دوں گااور بیہ حرام ہے۔ کیونکہ اس میں تلبیس ہے اور فرمانے لگے کہ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے

کہ جو شخص بزرگ نہ ہو اور لوگ اس کو بزرگ گمان کرکے ہدایا تحا کف پیش کریں تو اس کو ان کا قبول کرنا حرام ہے۔ ایک طالب علم نے بیہ تقریر سن کر سوال کیا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ کیونکہ جو ہزرگ ہے وہ اپنے آپ کو ہزرگ نہیں سمجھے گا اور جو بزرگ سمجھے گا وہ بزرگ نہیں۔ فرمایا بھائی بزرگی کے دو معنی ہیں'ایک تو قبول عندالله عزوجل' سوبیہ تو کسی کو معلوم نہیں ہوسکتا سوائے خدا تعالیٰ کے۔ تو اس بزرگی ہے بیہ بزرگی مراد نہیں۔ دو سرے اعمال صالحہ و افعال حسنہ ہے معلوم ہو تا ہے کہ بیہ بزرگ ہے 'سواس کااعتبار ہے۔اس نے پھردریافت کیا کہ ہر شخص ے ہروقت کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو تا رہتا ہے اور جو شخص بزرگ ہو وہ ذنوب پر غور کرے گااور حسنات کو تیجھ نہیں سمجھے گااور اگر واپس کرے اور ذنوب کو ظاہر کرے تو اظہار معصیت خود معصیت ہے۔ غرض گویم ور نگویم کا مصداق ہے۔ جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھ ہے زمانہ گزشتہ میں اس تقریر پر ایک مولوی صاحب نے بھی سوال کیا تھا اور میں نے اس کا جواب ان کو بیہ دیا تھا کہ مقصود امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کااس ہے یہ ہے کہ اگر اخفاء بدیس نیت ہو کہ لوگ خدمت مالی و جانی کریں تب تو ان ہدایا تحا نف وغیرہ میں حرمت ہے اور اگر اس واسطے ہو کہ اظهار معصیت ہے تو لا باس بہ یہ تو اخفاء کی نسبت ہے باقی حسنات کو حسنات نہ مسمجھنا۔ سوحسنات کی نفی تو بیہ نہیں کرسکتاان کی صفت حسنہ ہونے کی نفی کرے گا۔ بس مطلب بیہ ہے کہ اگر اس شخص ہے ان افعال کے ذوات کا بھی و قوع نہیں ہو تا ت ليناتليس <u>-</u>-

### (۷۰) ساع کی شرائط عوام الناس میں مفقود ہیں :

ارشاد فرمایا که سلطان نظام الدین اولیاء قدس سرہ ہے ایک شخص بیعت ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضرت مجھ کو ساع کی اجازت دے دیجئے۔ فرمایا کہ تم کو اجازت نہیں۔اس نے عرض کیا کہ آپ تو سفتے ہیں۔ فرمایا ہم کو جائز ہے تم کو نہیں۔ اس نے پھرعرض کیا کہ سے کیابات ہے کہ ایک ہی بات ہے آپ کو جائز اور مجھ کو ناجائز۔ فرمایا کہ اچھاہم ہٹا دیں گے کہ کیاوجہ ہے۔ تکم فرمایا کہ ایک کٹورہ بھر کریانی کالاؤاور اس شخص کو دیا اور ایک شخص کو نگی تلوار دے کر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اگر ایک قطرہ بھی اس سے گراتو اس کی گردن جدا کردو۔ اس کے بعد قوالوں کو گانے کا حکم کیا۔ جب مجلس ختم ہو چکی تو اس سے پوچھا کہ تم نے پچھ سا۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت کیا خاک سنتا سرپر تلوار تھی' خوف تھا کہ ایک قطرہ بھی گراتو بھی جان کہ حضرت کیا خاک سنتا سرپر تلوار تھی' خوف تھا کہ ایک قطرہ بھی گراتو بھی جان جاوے گی۔ میں تو اس کٹورہ ہی کو دیکھتا رہا۔ فرمایا کہ تم کو ایک کٹورہ پانی نے ایسا مشغول کیا کہ تم کو خبرنہ رہی۔ ہمارے اندر تو وہ شے ہے کہ اگر لا کھوں تو ال ہوں تو گھا جہانے کی طرف مطلق انتفات نہیں ہو تا۔

## (ا) جان کنی کی تکلیف کا تعلق اعمال سے نہیں:

فرمایا جان کنی کا الم اعمال کے اوپر نہیں ہے بلکہ جس شخص کی روح کو بدن سے زیادہ تعلق ہو اور قوئی ایجھے ہوں اس کو زیادہ الم ہو تا ہے اور جو شخص ضعیف ہو تا ہے اس کو الم کم ہو تا ہے۔ عوام سمجھتے ہیں کہ جس کے اعمال برے ہوتے ہیں اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔

#### (۷۲) فرعون کانام قرآن میں ہونادو حیشتین ہے:

سوال: پانچ چار روزہوئے میری گھروالی نے ایک عجیب اعتراض کیا۔ س کری جرت ہوئی کہ کوئی معقول ان کے فہم کے مطابق جواب بن نہیں پڑتا۔ آپ جو جواب عنایت کریں گے وہ ان کے فہم کے موافق ہوگا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے ہجھ سے کہا کہ نالا کق کم بخت 'موذی ملعون فرعون کا نام قرآن میں اللہ میال نے کیوں کھا۔ ایسی پاک معظم کتاب میں اس مردود کا نام کیوں کھا۔ قرآن کے ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں تو کیا فرعون کا نام لینے سے بھی نیکیاں ملیں گی۔ میں نے بدلے دس نیکیاں ملیں گی۔ میں نے متعدد جواب دیئے کوئی تسکین نہیں ہوئی 'شبہ قائم ہے۔ بھین ہے کہ جو آپ متعدد جواب دیئے کوئی تسکین نہیں ہوئی 'شبہ قائم ہے۔ بھین ہے کہ جو آپ

جواب دیں گے اگر وہ سمجھ میں بھی نہ آیا تو وہ تقلیداً مان لیں گی-

جواب: لغواعتراض ہے۔ اس کے نام میں دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت سے
ہے کہ وہ ایک ملعون کانام ہے۔ دو سری حیثیت سے کہ وہ ایک بابر کت کلام کا جزو
ہے۔ پس پہلی حیثیت ہے وہ لاشے محض ہے 'کیو نکہ وہ مشمل کسی علم و حکمت بر
نمیں۔ اور دو سری حیثیت سے چو نکہ وہ مشمل ہے ایک حکمت و موعظت پر کہ
وہ فرمت ہے ایک عدد اللہ کی۔ اس میں وہ اثر منصوص ہے۔ غرض اگر بالذات اس
میں برکت ہوتی تو اعتراض صحیح تھا۔ اصل برکت کلام میں ہے اور بالفرض و بالتبع
میں برکت ہوتی تو اعتراض صحیح تھا۔ اصل برکت کلام میں ہے اور بالفرض و بالتبع
اس میں بھی لازم آگئ تو اس میں کیا خرابی ہوگئی۔

## (2m) نابالغ بچوں کو تکلیف اسباب طبعیه کے باعث ہوتی ہے:

ایک شبہ عابز کو قرآن پڑھتے ہوئے پیدا ہوا: من عمل صالحًا فلنفسہ و من اساء فعلیہ ا-اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے اس کا قواب ای کو 'جو براکام کرتا ہے اس کا عذاب ای پر- تواعتراض شبہ یہ ہے کہ معموم بچہ کو جو طرح طرح کی تکلیف دکھ بیاریاں پیدا ہوتی ہیں یہ کن اعمال کا ثمرہ ہے ۔ اگر مال باپ کے گناہ کا اگر ہے تو یہ آیت کے خلاف اس بے گناہ کو کیوں تکلیف دی جاتی ہے جبہ اس نے کوئی فعل قبیح نہیں کیا۔ یہ ہے شبہ - صرف اس راز کو سمجھ اعتقادی درجہ میں تو اس آیت پر ایمان یقین سب پچھ ہے ۔ صرف اس راز کو سمجھ کر حق الیقین کا درجہ چاہتا ہے اور آپ کا جواب میرے لئے عین الیقین ہوگا۔ جو اب میرے لئے عین الیقین ہوگا۔ جو اب ہو اور اس میں کوئی مضمر جو اب میں کوئی مضمر کی تکلیف ممکن ہے کہ ماں باپ کے اعمال کا ثمرہ ہے جو یہ شبہ لازم آوے۔ اس کی تکلیف معکن ہے کہ میں متحصر نہیں۔ کر حاصل میں متحصر نہیں۔

# (۷۴) کسی چیز کی تمی بیشی کامدار اس کے اسباب کی تمی بیشی پر ہے:

سوال: میرے ایک مخلص دوست حاجی صاحب مجھ ہے اپنا ایک شبہ ظاہر کرتے تھے جو عقائد اعمال میں بہت نیک ہیں اور اپنے بزرگوں ہے عقیدت بھی بہت بچھ ہے۔ وہ کتے تھے کہ عرب میں عام طور پر خصوص مکہ مکرمہ میں دین داری بہت کم ہے بہ نبست ہندوستان کے 'حالا نکہ وہاں دینداری عقائد اعمال کی در شکی بہ نبست میں ہے بہ نبست ہندوستان کے 'حالا نکہ وہاں دینداری عقائد اعمال کی در شکی بہ نبست یہاں کے ذائد ہونی چاہئے۔ اس میں ظاہری کیاراز ہے؟ انہوں نے مجھ سے کما کہ حضرت کو بہ شبہ لکھ کر جواب منگانا اس لئے یہ لکھا گیا ہے۔ جواب: جہال اسباب کسی چیز کے کم ہول وہاں وہ چیز کم ہوگی۔ اسباب اصلاح کے یہ ہیں: مدارس دینیه کی کثرت 'علاء کے مواعظ۔ اس کا اجتمام وہاں کم ہیں جسے شراب خوری زناکاری وغیرہ۔ بھی وہاں کم ہیں جسے شراب خوری زناکاری وغیرہ۔ اس کے اسباب یہ ہیں: آزادی قوئی۔ اسباب یہ ہیں: آزادی قوئی۔

### (۷۵) خود غرضی انتائی ندموم شے ہے:

۲۲ رجب المرجب الاسالاه - ایک شخص نے کھ خود غرضی کی آگر باتیں کیں - اس پر ارشاد فرمایا کہ خود غرضی الیی بری چیز ہے کہ اس ہے بہت مفاسد پیدا ہوتے ہیں - چنانچہ ایک شخص نے کہا تھا کہ ہمارے بزرگوں ہے سینہ بسینہ یہ وصیت چلی آ رہی ہے کہ جس شخص کا جو کچھ قرض آ تا ہوا ہے ٹال کر دینا چاہئے۔ اور اس میں مصلحت یہ ہے کہ جس وقت نہ ہواس وقت بھی لوگوں کو اعتبار رہتا ہو راس میں مصلحت یہ ہے کہ جس وقت نہ ہواس وقت بھی لوگوں کو اعتبار رہتا ہے کہ اس کے پاس ہے دیتا نہیں 'کیونکہ اس کی تو ٹالنے کی عادت ہے ہی ۔ حالا نکہ صدیث شریف میں آیا ہے: مطل العنبی ظلم (غنی شخص کا ٹالنا ظلم ہے) اور یہاں اس کے برخلاف تعلیم کی جاتی ہے ۔ صریحاً حضرت رسول مقبول ما ہوں کیل میں اس کے برخلاف تعلیم کی جاتی ہے ۔ صریحاً حضرت رسول مقبول ما ہوں کیل میں اس کے برخلاف تعلیم کی جاتی ہے ۔ صریحاً حضرت رسول مقبول ما ہوں کل میں اس کے حصلہ کی طاحت ہے ' اور اس کا سبب محض حب ونیا ہے ۔ حب اللنیا راس کل خد صلحة کاصاف ظہور ہو گیا۔

### (۷۲) کلفت میں بھی مصلحت ہے :

الضاً۔ ایک طالب علم کو سرمیں تیل لگانے کے واسطے بلایا۔ وہ آئے اور سر دبانے گئے۔ سردبوانے میں ارشاد فرمایا کہ سرکے ورد ہونے میں بھی ایک مصلحت ہے۔ وہ بیہ کہ سر دبانے کے وقت بہت آرام ملتا ہے۔ گویا کلفت بھی راحت کا مقدمہ ہے اور کلفت میں بھی مصلحت ہے۔

## (۷۷) ہر کام میں اعتدال رکھے :

۲۵ رجب المرجب السرجب التخص وقت قبل عصر پوم سه شنبه فرمایا: ایک شخص بهت کیم حنفی تنصے اور حنفیت میں اتنے بردھے ہوئے تنصے که غیر مقلدوں کو گالیاں دیا کرتے تنصے اور یہ غلو ہی غضب ہے۔ چنانچہ وہ غیر مقلد ہو گئے۔ جو شخص اتن سختی کرے اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ کیونکہ مخالفت میں بھی وہ ایسا ہی سخت ہوگا۔ پس ہر کام میں اعتدال رکھنا جا ہے۔

### (۷۸) خلاف شرع تھم دینے والا پیر نہیں 'رہزن ہے :

الینا۔ فرمایا کہ ایک مخص صاحب عہدہ مجھ ہے اپنے پیرصاحب کی مدح کرنے گئے۔ کہنے گئے ہمارے پیرصاحب بڑے شفق و حکیم و ضرورت شناس ہیں۔ ایک مرتبہ کاواقعہ ہے میں ان کی فد مت بابر کت میں سادہ لباس اور وضع سے حاضر ہوا۔ مجھے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا کہ حاکموں کو ایبا لباس اچکن کرمتہ وغیرہ نہ پہننا چاہئے۔ بڑے شرع کے موافق لباس پہننے والے آئے 'ایسے لباس سے لوگوں پر پچھ رعب نہیں ہو تا۔ اور پیرصاحب نے فرمایا کہ جاؤ میرا کوٹ پتلون لاؤ اور منگاکر مجھ کو بہنایا اور تجام کو بلاکر میری داڑھی بھی ترشوادی۔ دیکھتے کیا حکمت و شفقت و ضرورت شناس ہیں 'سجان اللہ۔ استغفراللہ یہ لوگ پیر نہیں بالکل رہزن ہیں۔

#### (۷۹)مهدی الیه کوچاہئے کہ ہدیہ دینے والے کانام ظاہر کردے:

ایسنا۔ ایک شخص آئے اور ذکر کرنے گے کہ فلال پیرصاحب نہ تو کسی کاہدیہ قبول کریں اور نہ نذر' نہ گھر کے رئیس ہیں نہ صاحب جائیداد ہیں نہ کمیں ملازم ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ظاہری سامان معاش کا نہیں گر باوجود اس بات کے توابول کی طرح رہتے ہیں۔ عمارات و ممکنات ہیشہ بنتے رہتے ہیں۔ چھ سات گھوڑے ہیں ' ہیں پیٹیس بکریال ہیں اور شب و روز فقط دانہ ہی کھاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے' بچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ارشاد فرمایا کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے ہی ' معلوم ہو تا ہے کہ بڑے برے نوگ کو ایس کی اور غریب آدمیوں کو منہ لگاتے نہ ہوں گے۔ اور سے لیتے ہوں گے اور غریب آدمیوں کو منہ لگاتے نہ ہواں گے۔ اور لے کر کسی کو اپنے لینے کی فیر نہیں کرتے ہوں گے کہ اس میں ان کی بدنای ہے۔ ان مخص نے کہا کہ بیشک میں بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس میں ان کی بدنای ہے۔ اس کے فلا کہ خص مند ہو ہو گئات کا گر مہدی الیہ کو چاہئے کہ صدقہ میں ریا کا خوف ہے اور ہدیہ میں مہدی الیہ کی خجلت کا گر مہدی الیہ کو چاہئے کہ مہدی کا نام ظاہر کردے کہ مجھ کو فلاں مخص نے یہ دیا اور بیمال اس کے خلاف کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بری بات ہوئی دو سرے لوگوں کو دھوکا دینا۔ بس گرائی کے مبائی ہے لوگ ہیں۔

## (۸۰) اینے شیخ کی تعریف میں غلونہ کرے:

۲۷ رجب المرجب السااھ بروز پنج شنبہ وقت بعد عصر فرمایا آج کل لوگ سوائح عمری لکھنے میں ہے حد مبالغہ کرتے ہیں اور انہیں محبت کے جوش میں یہ معلوم بھی نہیں ہو تا کہ ہم سے مبالغہ ہو رہا ہے اور ہم جھوٹ لکھ رہے ہیں اور بعض او قات اپنے نفس کی آمیزش ہوتی ہے کہ ہم ایسے مخص کے مرید ہیں یا شاگر د ہیں یا کوئی اور تعلق وار ہیں گویا اپنی تعریف آپ کر رہے ہیں۔

مادح خورشید مداح خودست : که دو چشمه روش و نامرمدست

انہیں امور کی وجہ سے میں نے تنہیہات وصیت میں اپنی سوانے عمری لکھنے کے واسطے ممانعت کی ہے۔ گرچند شرطوں کے ساتھ اجازت ہے۔

#### (۸۱) مطالعہ سے علم حاصل کرنے والاخود رو درخت کی مانند ہے

ایضا۔ فرمایا درخت خود رو کمیں ٹھیک نہیں ہوتا' ناہموار اور بعض اوقات برمزہ رہتا ہے جب تک اسے باغبان درست نہ کرے۔ کانٹ چھانٹ نہ کرے' قلم نہ لگاوے۔ ایسے ہی وہ شخص جو شخ کی خدمت میں نہ رہے اور خود ہی مطالعہ کتب کرکے فاضل اور شخ بننا جاہے اس کی مثال بعینہ درخت خود رو کی سی ہے۔ جب تک اسے شخ درست نہ کرے جب تک ٹھیک نہیں ہوتا۔ بلکہ بددین اور بدعقائد یا بداخلاق ہوجا تا ہے۔

#### (۸۲) بگاڑ بھی صلاح کامقدمہ بن جاتا ہے <u>:</u>

کیم شعبان المعظم اسسان یوم یکشنبه وقت قبل عصر فرمایا که بعض مرتبه بگاڑ بھی صلاح ہوجاتا ہے۔ اس طرح سے کہ کسی شخص کی کوئی حالت بگڑگئی اور لوگوں نے اس پر تشدد کیاتواس کی اصلاح کے بعد پھراس کو خوب پختگی ہوجاتی ہے۔ لوگوں نے اس پر تشدد کیاتواس کی اصلاح کے بعد پھراس کو خوب پختگی ہوجاتی ہے۔ (۸۳) بعض کے لئے ذکر و شغل کی پابندی نہ ہونے میں مصلحت ہوتی ہے

ایک شخص کئے گئے کہ مجھ سے وطائف اور اوراد واذکار واشغال کی پابندی
ہاوجود اہتمام کے نہیں ہوتی۔ جس کی وجہ سے قلب ازحد متاسف ہوتا ہے۔
جواب میں ارشاد فرمایا آپ اس کے زیادہ در پے نہ ہو جئے کیونکہ بیہ خودا یک مستقل شغل ہوجاوے گاجو حجاب ہے۔ باقی رہی کو تاہی تو استغفار اس کے تدارک کے لئے کافی ہے اور بعض مرتبہ اس کو تاہی اور عدم پابندی میں بھی مختلف مصلحتیں ہوتی ہوتی ہیں۔ طبیعتیں مختلف میں اور اللہ عزوجل ہر مختص کی طبیعت کوخوب پہچانتے ہیں۔
ہیں۔ طبیعتیں فطری طور پر ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں پابندی ہونے سے تین خرابیاں بعض طبیعتیں فطری طور پر ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں پابندی ہونے سے تین خرابیاں بعض طبیعتیں فطری طور پر ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں پابندی ہونے سے تین خرابیاں

ہوجاتی ہیں۔ اول تو عجب 'بعنی ہم ہروقت کام کرتے ہیں 'بھی نانے نہیں ہو تا۔ دوم اگر شمرات مرتب ہوں تو اپ آپ کو ان کا مستحق سمجھنا بعنی ہے کہنا کہ کیوں نہ ملتے 'ہم تو اس کے مستحق ہی ہیں 'بھشہ ارادو و و طاکف و غیرہ میں مشغول رہتے ہیں۔ سوم عدم ثمرات پر اللہ تعالی کا شاکی ہونا کہ ہم اتنی مشقت و محنت و ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں اور ہم کو شمرے نہیں ملتے۔ تو اگر ایسی طبیعتوں میں پابندی نہ ہو تو ہجائے عجب کی تواضع ہوتی ہے کہ ہم کس لا کق ہیں ہکام تو پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور عجز واکسار آجاتا ہے اور شمرات کے مرتب ہونے پر اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا بلکہ خدا تعالی کا شکر ادا کرتا ہے اور عدم شمرات پر خدا تعالیٰ سے شاکی نہیں ہو تا۔ اور ہے سمجھتا بلکہ خدا ہے کہ میں نے کیا ہی کیا ہے جو شمرات ملیں۔ پس سے مصلحتیں ہیں کو تاہی ہیں (اس تقریر دل پذیر سے سائل کی بالکل تسلی ہوگئی)

(۸۴) ایضا۔ فرمایا آج کل پیری مریدی نذرانوں کی رہ گئی ہے۔

(٨٥) الصالة فرمايا بيرمغلوب الحال سے فيض كم مو تاہے۔

(٨٦) ايك شعركالطيف مطلب:

الفِناً- بيه شعربرُ ها:

دوش از مسجد سوئے میخانہ آمد پیر ما میسیت یاران طریقت بعد ازیں تدبیر ما

فرمایا کہ مسجد سے مراد سلوک ہے اور مخانہ سے مراد ہے جذب یعنی جب شخ پر جذب ہوتا ہوگا۔ چاہے جذب عالی ہوگا۔ چاہے جذب غالب ہو تو چو نکہ ہماری طرف توجہ کم ہوجائے گی 'ہمارا کیا حال ہوگا۔ چاہے اس شعر کا یہ مطلب شاعر کے ذہن میں خود بھی نہ ہو مگراس پر چسپاں خوب ہو تا ہے۔

(٨٧) مسلمانوں کو اپنے شعائر کی حفاظت کرنی چاہئے :

٣ شعبان المعظم ا٣٣١ه يوم سه شنبه وفت بعد عصر- آج كل كے نئي روشني

کے مسلمانوں اور کافروں کی وضع میں ظاہراً کچھ فرق محسوس نہیں ہو تا۔ لباس کافروں کاسا' بات چیت سلام داڑھی ترشوانا اور داڑھی منڈوانا تو ایساعام ہوگیا ہے کہ لوگ داڑھی منڈوا کر شرواتے بھی نہیں۔ میں نے ایک موقع پر دعظ میں بیان کیا تھا۔ وہاں اکثر ریش تراش موجود تھے کہ صاحبو پہلے آپ بوجہ ریش تراشی ہم ملا لوگوں ہے حیا کرتے تھے' اب ہم اپنی رئیش درازی کی وجہ سے آپ صاحبوں کے سامنے دریائے شرم میں غرق ہیں اور سخت افسوس یہ ہے کہ آپ لوگ ریش تراشی مامنے دریائے شرم میں غرق ہیں اور سخت افسوس یہ ہے کہ آپ لوگ ریش تراشی کاار ذکاب کریں اور بعضے کافر رئیش درازی اختیار کرنے لگیں۔

ایسی ضد کا کیا ٹھکانا دین اپنا چھوڑ کر میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمال ہوگیا

ایسے ایک مجمد صاحب ہے کسی ساکل نے اس کی نسبت یا کلوخ لینے کی نسبت یا موال کیا تھا۔ فرمایا ریش داشتن یا کلوخ گرفتن (بہ شک راوی صاحب دامت فیوضہم) اگرچہ خوب است و لیکن نباید داشت یا نباید گرفت کہ فعل شیان است نعوذ باللہ عزوج کل من ذلک۔ زمانہ کے انقلاب سے حالت زمانہ بالکل مبدل ہوگئ۔ مسلمان اور کا فروں میں کوئی تمیز ہی نبیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے: من تشبه بقوم فیھ و منہ ہے۔ یعنی جس فرقہ کی جو شخص مشاہبت کرے گاوہ اس فرقہ می اور محق مشاہبت کرے گاوہ اس فرقہ میں شار ہوگا۔ اور جب صرف مشاہبت کرنے والے کو بھی ای فرقہ سے فرمایا تو بعضے اوگ بالکل بعینہ وہی ہوگئے ہیں جیسا بکٹرت فساد عقائد مشاہدہ ہے۔ اتنا فرق ہے کہ مسلمانوں کے مکانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور اگر ان صاحبوں کے داوں میں خوف خدا نہیں رہاتو قومی شعار ہی سمجھ کراپئی اس وضع کی حفاظت کریں اور دو سمری وضع خدا نہیں امور کو محوظ نظرر کھ کرریش تراشی کو ترک فرما ہے۔ بیں۔ انہیں امور کو محوظ نظرر کھ کرریش تراشی کو ترک فرما ہے۔ بیں۔ انہیں امور کو محوظ نظرر کھ کرریش تراشی کو ترک فرما ہے۔

## (٨٩) بلاحاجت شديده تصوريكهنچواناحرام ہے:

الیفا۔ کی مقام کی روئیداد آئی اور اس کے شروع میں ایک تصویر تھی۔
ملاحظہ فرماکر بہت پریشان ہوئے اور فرمایا لوگوں سے بالکل دین جاتا رہا۔ مسخ ہو گئے
تدین کی ہو بھی نہیں پائی جاتی ' بجائے تحد و نعت کے تصویر تھینچی 'لوگ ایسے امور پر
نظر بھی نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک بجز ڈاکہ زنا وغیرہ کے باقی سب حلال ہیں '
نعوذ باللہ تعالی من ذلک۔ پھراس تصویر کے چرہ پر کاغذ چسپال کرا دیا اور فرمایا میرے
نزدیک بالکل اس ورق کے بھاڑ ڈالنے سے یہ کاغذ چسپال کرویٹا زیادہ مصلحت ہے کہ
جو شخص دکھے گااس کو تنبیہہ ہوگی اور معدوم ہوجائے ہیں یہ تنبیہہ حاصل نہیں
ہوتی۔

## (۹۰) عبارت آرائی ناپندیدہ ہے:

الیناً۔ فرمایا مجھ کو آج کل کی نئ عبارت سے از حد نفرت ہے' عجیب رنگ کی عبارت ہوتی ہے' مغالطات جھوٹی ہاتیں ہاطل کو حق کے پیرایہ میں د کھا دینا اس کا خاصہ ہے۔ کسی بڑے مکار شخص نے ایجاد کی ہوگ۔

## (۹۱) سونے کی صورت میں وضو دوبارہ کرے :

ایضا (وفت عشاء) فرمایا فقهاء نے جو صور تیں نوم کی ایسی بیان کیس کہ نواتص نہیں۔ اس زمانہ میں مقتصائے احتیاط سے سے کہ ان میں بھی وضو کرے۔۔ اس وجہ سے کہ آج کل قوی ضعیف ہوگئے ہیں۔

## (۹۲) بے حیائی دین سے دور کردی ہے:

' شعبان المعظم اسساھ یوم چهار شنبہ وقت صبح۔ اس زمانہ میں بے شری' بے حیائی اور بدونی' بداخلاقی اتنی ترقی کرگئی ہے کہ لوگوں کو حرام قطعی میں حلال ہونے کااختال ہے۔ چنانچہ آج خط آیا' لکھاہے کہ ایک شخص کی زوجہ حافضہ ہے اور وہ بہت ہے قرار ہے۔ اب وہ عورت اس مرد کو حالت ہے قراری میں حلال ہے۔ یا حرام۔ آپ کو حلال ہونے کا بھی احتمال ہے۔

# (٩٣) ذاتى كام بهو توجواني خط لكصناح<u>ا مِــّة</u>:

ایشا۔ فرمایا میں اپنے شاگر دول کو بھی اگر خط لکھتنا ہوں اپنے کام کے لئے تو جو ابی خط بھیجتا ہوں۔ بعض لوگ کسی کو اگر چہ اپنے ہی کام کے واسطے لکھیں مگر کلات کا بار مکتوب الیہ پر ڈالتے ہیں۔ اس بے چارہ پر تو ایک بھی بار بہت ہے کہ جواب لکھی گا ہے کام کے واسطے خط بھیجنا اور خمت کا بار مکتوب الیہ پر ڈالنا خلاف محقل بھی تو ہے۔ بعض محبین مجھ سے اس کی شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہم کو جوالی کارڈ کیوں بھیجا۔ میں نے کہا بھائی میں اچھا ہے 'مجھے ملکا بھلکا ہی رہنے دو۔

# (۹۲۴) جبری سفارش جائز نهیں:

ایک طالب علم آئے اور کہا کہ میرے واسطے شہر میں کسی متحد میں انتظام کردیجئے۔ فرمایا میں شہر کے اندر کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ انہوں نے پھر کہا۔ فرمایا بھائی میری عمر پچاس سال کی ہوئی میں نے آئے تک تو حالت بدلی نہیں 'اب میں تمہارے واسطے آج اپنی بنجاہ سالہ حالت کیسے بدل دوں گا۔ یہ تو غیر ممکن ہے۔ پھر کہا اجی کسی مدرسہ کو لکھ دیجئے۔ فرمایا کس قماش کے آدمی ہو۔ میں نے بتلا دیا کہ میں کسی کو لکھتا لکھا تا کہنا کہا تا نہیں۔ جیسا زمانہ ہو رہاہے ویسے ہی لوگ مجھ سے بر تاؤ کرتے ہیں۔ زمانہ میں مہی ہو رہاہے کہ اسے خط لکھ دیا اس کو کبدیا۔

## (90) انبياء عليهم السلام مغلوب الحال نهيس ہوتے:

ہے۔ ہماری الثانیہ اسسالھ۔ حضرت موالانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائے بوری تشریف فرما تھے اور مجمع عوام و خواص کا تھا۔ ار شاد فرمایا کہ اولیاءامت کی شان کو ان کو احوال ہے لوگوں نے بہچانا ہے اور انبیاء علیہم السلام کی شان کو بہت کم لوگوں نے بہجانا ہے۔ چنانچہ اکثر اولیاء مغلوب الاحوال نے اپنی اولاد کے مرنے پر ہنس دیا ہے اور آنخضرت ملی آئیلیم کی میہ شان تھی کہ جب حضور کی صاحبزادی کا انتقال ہوا تو حضور ملی آئیلیم کی آئیکھوں سے صرف آنسو جاری ہوئے اور دل سے رضائے حق پر ٹابت قدم رہے۔

## (۹۶) دوسرے کی ایذاء پر صبر کرنا مجاہدہ ہے :

الله کی بی بست بد مزاج تھیں۔ اکثر مرزاصاحب کو بہت برابھالا کہ سایا کرتی تھیں الله کی بی بہت بد مزاج تھیں۔ اکثر مرزاصاحب کو بہت برابھالا کہ سایا کرتی تھیں اور حفرت مرزاصاحب کا ایسا مجابدہ تھا کہ کچھ نہیں کتے تھے اور صبر فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک روز کا یہ واقعہ ہے کہ ایک والای خادم کو بی بی صاحبہ کی مزاج بری کے لئے مکان پر بھیجا۔ بی بی صاحبہ کلمات گتاخانہ حسب معمول سخت و ست مرزا صاحب کی شان میں زبان پر اکئیں۔ خادم صاحب بہت غصہ میں بھرے ہوئے والیس آئے اور کچھ جواب مرزاصاحب کو نہیں دیا۔ آخر کار مرزاصاحب نے بہت دریا کے بعد خود ہی دریافت کیا کہ کہ بھائی اکیا حال بی بی صاحبہ کا ہے۔ کہا کہ کیا کہوں انہوں نے تو بہت ہی ست باتیں حضور کی شان میں کہیں۔ اگر خلاف ادب نہ انہوں نے تو بہت ہی سخت ست باتیں حضور کی شان میں کہیں۔ اگر خلاف ادب نہ ہو تاتو آج بی ان کا کام تمام کردیتا۔ مرزاصاحب نے فرمایا کہ نہیں بھائی وہ تو ہماری برای مخس ہیں جو تاتو آج بی ان کا کام تمام کردیتا۔ مرزاصاحب نے درمایا کہ نہیں بھائی وہ تو ہماری برای مخس ہیں۔ یہ سب انہیں کی برکت ہے کہ جو ہم کو یہ بزرگی ملی ور نہ ہم میں کیا گوا۔

(94) تاریخ ایضاً۔ حاجی صاحب کے سلسلہ میں حالات اور واقعات پہلے سب کو تھو ڑا بہت پیش آتے ہیں۔ آخر میں ذکراور طاعت کے سوا کچھ نہیں رہتا۔

#### (۹۸) الله نے معاف کردیا:

تاریخ ایضا۔ جناب حافظ صاحب سکسی قدر حقہ بھی بیا کرتے تھے۔ جس وقت حافظ صاحب کا انقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا۔ پوچھا کہ حقہ کے ہارہ میں کیا

حالت بیش آئی۔ فرمایا کہ کچھ اس کاؤکر آیا تھا مگراللہ تعالیٰ نے معاف کردئا۔

#### (99) ریاء کااحتمال ذکر خفی میں بھی رہتا ہے :

بتاریخ ند کور۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب ؒ نے ایک شخص کو ذکر جمر تعلیم فرمایا۔ اس نے کہا کہ ذکر جمر میں تو رہا ہے۔ فرمایا کہ ذکر جمر سے زیادہ ریا تو ذکر خفی میں ہے ' یو نکہ جمر میں تو لوگ ہے شمجھیں گے لا الله الا اللّه یوں ہی کر رہا ہے جو ہم بھی کر بھتے ہیں اور ذکر خفی میں ہے شمجھیں گے کہ آسان زمین عرش کری کی سیر کر رہا ہے۔ اس میں تو اور رہا ہے۔

#### (۱۰۰) عارف کا ہر کام رضائے حق کے لئے ہوتا ہے :

حضرت حاجی صاحب " فرماتے تھے کہ میں عطر لگاتا ہوں تو حق تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے اور ٹھنڈا یانی پیتا ہوں تو اس لئے کہ اس سے انچھی طرح سے ہر رگ و ریشہ سے حق تعالیٰ کاشکرادا ہو جاتا ہے۔

#### (۱۰۱) تجلیات میں دھو کہ بھی ہوجا تا ہے :

فرمایا کہ ایک بزرگ نے تجلی روحانی کو تجلی حق سمجھ کرایک مدت تک اس کی برستش کی۔ بعد کو معلوم ہوا کہ یہ تجلی حق کی نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے اس ہے تو بہ کی اور فرمایا کہ اس وجہ سے عارفین نے الوان کی جانب توجہ کرنے سے منع کیا ہے کہ طالب حق وھو کہ میں آگر غیر حق کو حق سمجھ جاتا ہے۔

#### (۱۰۲) بات ٹو کنابد تہذیبی ہے :

ایک شخص نے مسئلہ دریافت کرنے میں الٹ بلٹ باتیں کرنی شروع کیں۔ فرمایا کہ تم نے کہیں آدمی کی صحبت نہیں اٹھائی ہے ورنہ اس طور سے باتیں بے محل نہ کہتے۔ پہلی بات تو تمام ہونے دو درمیان سے بات کو مت کاٹو' یہ خلاف تہذیب ہے 'اس کے بعد جو کہناہو کہو۔

### (۱**۰**۹۳) مصلحین کو روک ٹوک کرنی جاہئے :

فرمایا که بزرگوں کے اخلاق بہت بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کچھ روک نوک کسی کو نہیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں چاہئے۔ اس میں مسلمانوں کو ضرر ہو تاہے'ان کی اصلاح کاخیال کرنا چاہئے۔

### (۱۰۴) پریشان خواب معدہ کی خرابی سے بھی ہوتے ہیں :

ایک شخص نے کہا کہ مجھے خوب پریشاں نظر آتا ہے۔ اس کے وفعیہ کے لئے کوئی تعویذ دے دہیجے۔ فرمایا کہ یہ معدہ کی خرابی سے تبخیرا ٹھتی ہے۔ اس وجہ سے خواب پریشان نظر آتا ہے۔ اس کاعلاج کرواور فرمایا کہ تاوفتنگہ کوئی شخص مجھ کواس بات کا اظمینان نہیں دیتا کہ تعویذ کے ساتھ علاج معالجہ بھی کروں گااس وفت تک میں اس کو تعویذ نہیں دیتا۔ کیونکہ وہ اس کے بھروسہ پر علاج کرنا چھوڑ دیتا ہے۔

## (۱۰۵) دین فهم سکھاتا ہے:

فرمایا که دین دار آدی فنیم ہوتے ہیں اور بددین بدفهم ہوتے ہیں۔ (۱۰۲) خاند انی آدمی عالم ہو تو نفع زیادہ ہو تا ہے :

فرمایا کہ خاندانی آدمی اگر غریب بھی ہو اور علم دین پڑھے تو اس سے نفع کی امید بہت ہوتی ہے 'کیونکہ اس کی نظر میں امراء کی کچھ وقعت نہیں ہوتی۔ انبیاء علیهم السلام جتنے ہوئے سب بڑے بڑے خاندانوں میں پیدا ہوئے۔

### (۱۰۷) اجرت طے کرنی چاہئے :

فرمایا کہ ایک گاڑی بان نے مجھ سے کہا کہ میرے پیرنے مجھ سے یہ کہا ہے کہ مزدوری طے کرکے مت لیا کرو۔ بلکہ جو کچھ دیوے لے لیا کرو۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ تو خلاف شرع بات ہے۔ شریعت کا تو یہ تھم ہے کہ ہر کام کی اجرت پہلے طے کرلیا کرو تاکہ آئندہ جھگڑا فساد کسی قسم کا نہ ہو اور اگر جھگڑا بھی نہ ہو تو دل میں شکایت تو ضرور پیدا ہوگی۔

# مجادلات معدلت متعلقه حصه تبشتم دعوات عبدیت

# (۱) فاتحه خلف الامام كووجه نزاع بنانا درست نهيس:

فرمایا کہ مجھ ہے ایک عامی نے فاتحہ خلف الامام کی دلیل دریافت کی - میں نے اس سے کہا کہ میاں یہ تو ایک فرعی مسئلہ ہے ' پہلے اصول کی تحقیق کرو۔ پھراس میں گفتگو کرنا مثلاً اس میں گفتگو کرو کہ اسلام حق بھی ہے 'اسلام پر مخالفین کے کیسے کیسے اعتراض ہیں پہلے ان کو تو دفع کرو۔ اگر وہ دفع ہوجاویں تو پھرمیں اس کا بھی تہہیں جواب وے دول گا۔ میاں یہ سب فضول جھڑا ہے۔ اگر کوئی امام اعظم کا مقلہ ہے تو وہ نہ پڑھے اور اگر کوئی امام شافعی کا مقلہ ہے تو وہ پڑھ لیا کرے۔ اس مقلم کا مقلہ ہے تو وہ پڑھ لیا کرے۔ اس میں کوئی جھڑے کی ضرورت نہیں۔

# (۲) جابل کو قرآن مجید کاترجمه و <u>یک</u>ناجائز نهیں :

فرمایا کہ مجھ ہے ایک شخص نے کانپور میں سے کما کہ دیکھئے کلام مجید ہے باؤل
کا مسح کرنا ثابت ہوتا ہے۔ میں نے کما کہ کمان ہے؟ اس نے کلام مجید کھول کر
وامسہ حوابر ءوسکہ وار جلکہ کی آیت دکھلائی اور کما کہ دیکھئے اس ہے
ثابت ہوتا ہے اور اس کلام مجید میں ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب کا تھا۔ اس میں
ترجمہ کیا تھا ملویعنی ملواپے سروں کو اور آگے تھا اور اپ پیروں کو جو متصل تھا'اس
ہے دھوکا ہوا اپنے منہ کو اور اس نے متصل سمجھا قریب کے اور مطلب سے سمجھا کہ

المواہ بنے بیروں کو۔ چونک وہ جابل تھااس کے اس کو باقاعدہ تو سمجھانہ سکا کیونکہ وہ عربی بالکل نہیں جانتا تھا۔ تو ہیں نے اسے دو سرے طور سے جواب دیا۔ وہ یہ میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم نے کلام مجید کو کلام مجید کیسے جانا۔ اس نے کما کہ علماء کے کہنے سے کما کہ علماء کے کہنے سے کما مجید مان لیا ہے ویساہی علماء کے کہنے سے اس کو بھی مان لو کہ پاؤں کا مسح جائز نہیں ہے کہ بلکہ باؤں کا دھونا فرض ہے۔ پس فوراً چپ ہوگیا اور میں نے اس سے کما دیکھو خبردار جواب سے کہ کا ترجمہ بلا کسی معتبرعالم سے سبقاً سبقاً پڑھے ہوئے ہم گر نہیں ناقص عالم کو کلام مجید کا ترجمہ بلا کسی معتبرعالم سے سبقاً سبقاً پڑھے ہوئے ہم گر نہیں دیکھنا چاہئے۔ ورنہ پچھ کا ترجمہ بلا کسی معتبرعالم سے سبقاً سبقاً پڑھے ہوئے ہم گر نہیں دیکھنا چاہئے۔ ورنہ پچھ کا پچھ سمجھ جادیں گے جیسا کہ اس محص نے سمجھاتھا۔ دیکھنا چاہئے۔ ورنہ پچھ کا پچھ سمجھ جادیں گے جیسا کہ اس محص نے سمجھاتھا۔

ایک محص نے سوال کیا کہ حضرت عور توں کو جج میں لے جانے ہے تو ہوی ہے۔ حیائی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ رمیل کے سفر میں بھی وہی بات ہوتی ہے 'چراس سے کیوں شیں رکتے۔ یہ سب واہیات شیطانی وسوسے ہیں۔ اس کی وجہ سے احکام اللی مثلاً فرائض ہے ہرگز نہیں رکنا چاہئے۔ اور اگر اللہ تعالی کو بھی منظور ہے تو خواہ وہ کتنابی پردہ کرے مگر ناہم ہے پردہ ہو کر رہے گی۔ چنانچہ غزوہ احد میں جب منافقین نے مسلمانوں ہے کہا کہ اگر تم ہمارے پاس رہتے تو قتل سے جے جاتے 'تو اللہ تعالی نے ان کے بارہ میں آیت قل لو کنتہ فی بیوتکم لبرز اللہ یں کتب خواں رہے تاہم اللہ تعالی ان علیہ ہم الفقل اللی مصاحب ہم نازل فرمائی کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن کو نکال کر قتل کھا گیا ہے اگر وہ لوگ اپ مکانوں میں بند ہوں گے تاہم اللہ تعالی ان کو نکال کر قتل کرے گاور نے نہیں سکتے۔ اس طرح اگر کسی عورت کے حق میں بردہ ہونا لکھا ہوا ہے تو چاہے وہ لاکھ پردہ کرے مگروہ بے پردہ ہوکر رہے گی۔ پس بردہ ہونا لکھا ہوا ہے تو چاہے وہ لاکھ پردہ کرے مگروہ بے پردہ ہوکر رہے گی۔ پس بردہ ہونا لکھا ہوا ہے تو چاہے وہ لاکھ پردہ کرے مگروہ بے پردہ ہوکر رہے گی۔ پس بردہ ہونا لکھا ہوا ہے تو چاہے وہ لاکھ پردہ کرے مگروہ بے پردہ ہوکر رہے گی۔ پس بردہ ہونا لکھا ہوا ہے تو چاہے وہ لاکھ پردہ کرے مگروہ بے پردہ ہوکر کرنے گانے اس کو جج ضرور کرنا چاہئے اور بے پردگی کا خیال نہ کرے۔

#### (س) الله تعالی لامکان ہیں:

فرمایا کہ الرحمٰن علی العوش استوٰی میں علی کے لفظ ہے مکانیت سمجھنا ہوی ملطی ہے اور مکان ہی نہیں۔ سمجھنا ہوی ملطی ہے 'کیونکہ عرش منتہی ام کنه کا ہے۔ اس کے اور مکان ہیں۔ پس مدلول اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالی لامکان ہیں۔

## ۵) غیراختیاری وساوس مفتر نهیں :

فرمایا کہ وسوسہ کے متکلم تم نہیں ہو بلکہ اس کا متکلم شیطان ہے۔ اس کئے وسوسہ سے غم مت کرو کیو نکہ تم اس کے سامع ہو جیسے تم تو بادشاہ کی ثنا کر رہے ہو اور دو سرا بادشاہ کی برائی کر رہا ہے تو تم کو رہج کیوں۔ نیز وسوسہ آنے کے وقت سے مت سمجھو کہ وسوسہ راخل ہو رہا ہے ' بلکہ سے سمجھو کہ وہ نکل رہا ہے۔ چنانچہ چور گھرسے نکلتے وقت بھی دکھائی دیتا ہے۔

## (Y) کرامت فعل حق ہے :

فرمایا کہ بعض متقشف یعنی ختک مزاج کرامات اولیاء کے قائل ہونے کو شرک قرار دیتے ہیں اور اپنے کو موحد کہتے ہیں ' حالا نکہ دراصل شرک ان کے عقیدہ میں ہے کیونکہ وہ فعل عبد سمجھ کراس کے منکر ہوتے ہیں اور عبد کو خالق سمجھتے ہیں بلکہ قائل کرامات ہی موحد ہیں۔ کیونکہ وہ اس کو فعل اللہ سمجھتے ہیں 'اسی لئے وہ اس کی کوئی حد نہیں سمجھتے۔ یعنی بڑے سے بڑے خارق کو ممکن کہتے ہیں با استاناء مااستاناہ الشرع کاالاتیان بمثل القرآن۔

### (2) عباوت مكلف يرلازم ي :

فرمایا کہ اگر کسی صورت مثالیہ ہے احکام شرعیہ صادر ہوں تواس کے عین سے تکلیف ساقط نہ ہوگئ مثلاً کسی بزرگ کے مثال ہے نماز ادا ہوجاوے تو ان سے ادانہ ہوگ۔ چنانچہ بعض بزرگ اپن جگہ ہی بیٹھے رہتے ہیں اور ان کی مثال ان کی مثال ان کی ہشتہ کل ہوکر نماز بڑھتی ہے اور وہ غلطی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب میرے کی ہمشکل ہوکر نماز بڑھتی ہے اور وہ غلطی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب میرے

پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے' حالا نکہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ بغیران کے پڑھے ہوئے نماز ہرگزادا نہیں ہو سکتی۔

## (<u>^) ہرعرض کی صورت جو ہرب</u>ہ ہوتی ہے:

فرمایا کہ صوفیہ عالم مثال میں ہر عرض کے لئے اس کی صورت مثالیہ جو ہریہ تشلیم کرتے ہیں۔ مگر متکلمین اس کے منکر ہیں۔ نیکن اگر صوفیہ کا قول مان لیا جاوے تو و زن اعمال کامسئلہ بے غبار ہوجاوے گا۔

# (٩) بعض کو تقلیل عبادت سے تکلیف ہوتی ہے:

فرمایا کہ لا تلقوا بایدیکم الی التھلکۃ یعنی دلیل ہے مجاہرین فی العبادات کی کیونکہ ان کو تقلیل عبادت سے تکلیف ویریشانی ہوتی ہے۔

### (۱<u>۰) مرض لزوماً متعدی شیس ہو</u>تا :

فرمایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لا عدوی و لا طیر ۃ۔اس کے بیہ معنی ہیں کہ مرض لزوماً متعدی نہیں ہو تا ہے اور نہ بیہ بدفالی کی کوئی چیز ہے اور بعض دفعہ جو چیک یا طاعون وغیرہ میں متعدی ہوتا معلوم ہوتا ہے تو اس سے لزوم لازم نہیں آتا بلکہ اتنا معلوم ہوا کہ مجھی متعدی ہوتا ہے مجھی نہیں ہوتا اور حدیث میں لزوم کی نفی ہے نہ مطلق تعدیہ کی۔ پھر فرمایا کہ طاعون میں تبدیل مکان تو جائز ہے مگر تبدیل شریا ہیرون شہر جانا جائز نہیں۔ پس جو لوگ شرچھوڑ کر جنگل میں یا دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں یہ ہرگز درست نہیں ہے۔

## (۱۱) وسوسه کی طرف توجه نه کرے:

فرمایا کہ دفعہ وسوسہ کے لئے جو حدیث میں بائیں طرف تھوکنا آیا ہے مقصود اس سے عدم اہتمام وسوسہ کا ہے نہ کہ اہتمام اس عمل کا۔ پس جس کو وسوسوں کے غلبہ سے اس کا اہتمام ہوجاوے وہ سے بھی نہ کرے۔

### (۱۲) ایک باطل توجیه:

فرمایا کہ اس وقت بعض اوگوں نے کتب علیکم الصیام الی قولہ ایامًا معدودات فیمن تعجل ایامًا معدودات فیمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه کی تفیرے کہ وس گیارہ بارہ تاریخ ہے رمضان شریف کے تین روزہ ان تین تاریخوں میں ثابت کئے ہیں گریہ بالکل باطل ہے۔ کو نکہ ایاما معدودات ہوا کریں تو ایک کیونکہ ایاما معدودات ہوا کریں تو ایک دوسری جگہ بھی لن قیمسنا النار الا ایامًا معدودات آیا ہے۔ توکیا یہود کو بھی ان جی تاریخوں میں عذاب ہوگا وہیں۔

## (<u>۱۳</u>) قلب کے ساتھ جوارح کو بھی سزا ہو گی :

فرمایا که آئے قلبہ میں قلب کی تخصیص اس لئے کی که کندمان اصل فعل قلب کا ہے۔ مگراس سے بیر نہ سمجھنا چاہئے کہ جوارح کو سزانہ ہوگی بلکہ جوارح کو بھی سزادی جائے گی۔

## (۱۴) موسیٰ علیه السلام قطب الارشاد اور خصرعلیه السلام قطب التکوین تصے

فرمایا کہ موئی علیہ السلام قطب الارشاد سے اور خضرعلیہ السلام قطب تکوین سے تعلق سے تعلق سے تعلق سے تعلق سے تعلق کے تعلق سے تعلق کے تعلق سے تعلق کیا تنظام عالم باذان اللہ کرتے تھے۔ چنانچہ لڑکے کو اللہ تعالی کے تعلم سے تھا۔ کیا تھا علی بندا دیوار کاسید ھاکرنا کشتی کا شکست کرنا سب اللہ تعالیٰ کے تعلم سے تھا۔ اور موئ علیہ السلام چو نکہ قطب الارشاد سے اس لئے اعتراض کرتے تھے (باقی توجیہ افعال خضرعلیہ السلام کے لئے تفسیر بیان القرآن دیجھو)

(۱۵) وَكُرِ آہستہ آہستہ اخلاق ذمیہمہ کو ختم کر دیتا ہے :

فرمایا کہ اخلاق ذمیمہ کے علاج میں صرف ذکر شغل کافی ہونے کے لئے

میرے دل میں ایک نی بات آئی ہے جو اس سے پہلے ذہن میں نہ آئی تھی۔ وہ یہ کہ چو نکہ ذکر اللہ سے قلب میں ایک قسم کا نور و انشراح و انبساط پیدا ہو تا ہے اور معصیت سے ان کے اضداد ظلمت و کدورت و انقباض اس لئے جب ذاکر ہے کوئی معصیت سرزد ہوتی ہے تو وہ نور جو ذکر سے حاصل ہوا تھا مبدل بہ ظلمت و کدورت ہوجاتا ہے۔ اس کدورت ہوجاتا ہے اور جو حظ اس کو پہلے حاصل تھا وہ ذاکل ہوجاتا ہے۔ اس لئے اس کو فوراً اس معصیت پر تنبھ ہوجاتا ہے اور اس سے متنفر ہوجاتا ہے۔ رفتہ رفتہ تمام معاصی سے نفرت ہوجاتی ہے اور اس طرح صرف ذکر و شغل ہی اخلاق رفتہ تمام معاصی سے نفرت ہوجاتی ہے اور اس طرح صرف ذکر و شغل ہی اخلاق ذمیمہ کے علاج کے لئے کافی ہوجاتے ہیں بشرطیکہ سنبہ کی طرف بھی توجہ ہو۔ اور شنہ کے بعد اصلاح کی طرف بھی۔

#### (١٦) علاء مغلوب الغضب نهيس ہوتے:

فرمایا کہ جو لوگ علماء کو متعصّب و غصیارہ کہتے ہیں وہ لوگ بالکل غلطی پر ہیں بلکہ اعلیٰ درجہ کے بامروت و منصف مزاج کی لوگ ہوتے ہیں اور وہ غصہ جب کرتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی ہے تعظیمی دین کے ساتھ کرتے ہیں اور ایسے وقت میں غصہ کرنایہ اعلیٰ درجہ کا مروت والصاف ہے۔

### (۱۷) ضرورت میں کتا رکھنے کی اجازت ہے :

فرمایا کہ کتے کو وفادار و پاسبان کہتے ہیں اس پر سب کااتفاق ہے لیکن اگر کوئی چور اس کے پاس تھی چوری روٹی و بھنا ہوا گوشت رکھ دے تو وہ اس کے کھانے میں لگ جاتا ہے۔ باقی بعض حالات میں پاسبانی بھی کرتا ہے 'اس لئے اس ضرورت سے پالنے کی اجازت بھی ہے۔

## (۱۸) رمضان شریف میں سرکش شیاطین بند ہوتے ہیں :

فرمایا که رمضان المبارک میں سرکش شیاطین جکڑے جاتے ہیں نہ کل۔

اس لئے بعض معاصی رمضان میں بھی واقع ہوجاتے ہیں۔ مگر چو نَلہ سرَاش شیاطین مقید ہوتے ہیں اس لئے گناہ ہے اگر بچنا چاہے تو زیادہ آسان ہے' مُگر کسی قدر قصدہ ہمت کی ضرورت ہے۔

### (۱۹) ایک مکاشفه کی اصلاح :

فرمایا که حضرت مواانا محر یعقوب صاحب مرحوم کی خدمت میں ایک آد می ایک آد می ایک آد می سے عرض کیا کہ میں حالت مکاشفہ میں رسول اللہ مان کیا ہوا ہے ہم مرتبہ پا تا ہوں تو مولانا نے فرمایا کہ اس کو ایسا سمجھو کہ جیسے (ج) ہے اور اس کا نقطہ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جس نے (ج) ککھی ہے اس نے نقطہ بھی لگایا ہے مگر تاہم دائرہ جیم و نقطہ جیم میں بہت بڑا فرق ہے اور یہ تابع و متبوع کا فرق ہے۔ اب یمال پر یہ سمجھنا چاہئے کہ تخلیق میں تم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم دونوں برابر ہو اور تم نے اس رتبہ کو دیکھا ہے ورنہ تمہارے اور مان اللہ علیہ و سلم دونوں برابر ہو اور تم نے اس رتبہ کو دیکھا ہے ورنہ تمہارے اور مان اللہ علیہ و سلم دونوں برابر ہو اور تم نے اس رتبہ کو دیکھا ہے ورنہ تمہارے اور مان اللہ علیہ و سلم دونوں برابر ہو اور تم نے اس رتبہ کے دیت میں بڑا فرق ہے جیسا کہ لفظ جیم اور اس کے نقطہ میں طالا نکہ کاتب دونوں کا ایک ہی ہے مگر تاہم دونوں میں بڑا فرق ہے۔

### (۲۰) تفییرآیت :

فرمایا کہ ولقد کتبنافی الزبور من بعدالذ کر ان الارض پر ٹھا عبادی الصالحون ہے جو نفرت عباد صالحین معلوم ہوتی ہے وہ کسی دلیل ہے دوامی نہیں ہے بلکہ اگر ایک باراس کاوقوع ہوگیا پیشین گوئی صادر ہوگئی اور پہ پیشین گوئی زبور میں امت محمدیہ ملی تاہم کی نبست ہے۔

## (۲۱) قرآن کا تکرار بوجہ شفقت ہے:

فرمایا کہ قرآن شریف میں ایک مات کا بار بار ذکر آنانمایت شفقت کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ باپ ایک بات کو دس وس دفعہ اور طرح طرح سے بیٹے کو سمجھا تا ہے۔

## (۲۲) اولیاء کی صحبت ہے گر کی بات معلوم ہوجاتی ہے :

فرمایا که:

یک زمانے صحبت بااولیاء : بهتراز صد ساله طاعت ہے ریا اس کامطلب سے ہے کہ اکثراولیاءاللّٰہ کی خدمت میں رہنے ہے بعضی بات ایس معلوم ہوجاتی ہے کہ سو سال عبادت کروجب بھی وہ بات نہیں معلوم ہوتی اور وئی بعضی بات ایس ہوتی ہے کہ اس کی تمام عمر کے واپیطے کافی ہوجاتی ہے اور جو معنی اس کے عوام نے سمجھے ہیں وہ نہ کلی ہیں نہ اکثری۔

#### (۲۳) عصمت کا حاصل معصیت کانه ہونا ہے:

فرمایا کہ نبی کریم مان آلیج نے ابن صیادے دریافت کیا کہ میرے دل میں کیا ہواور آپ نے آیت دخان کی آپ دل میں لے لی۔ تواس نے کماوخ ہے۔ اب یمال نہ یہ اعتراض بیدا ہو تاہے کہ شیطان کو رسول اللہ سان آلیج کے دل پر کیے اطلاع ، و گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عصمت کے اوازم سے یہ ہے کہ عمل معصیت نہیں کرا سکتا۔ باقی اگر قلب کا حال یا دو سرے اعضاء میں جو چیز منقش ہو اس کو معلوم کرا سکتا۔ باقی اگر قلب کا حال یا دو سرے اعضاء میں جو چیز منقش ہو اس کو معلوم کرا سکتا۔ باقی اگر قلب کا حال یا دو سرے اعضاء میں جو چیز منقش ہو اس کو معلوم کرا سکتا۔ باقی اگر قلب کا حال یا دو سرے اعضاء میں جو چیز منقش ہو اس کو معلوم کا نبی عالیہ السلام کا قول ہے: و میا انسسانیہ اللا المشیطان یا ایوب علیہ السلام کا قول: انہی مسنی الشیطان بنصب و عذاب وغیرہ اس کے موید ہیں۔

#### (۴۴۷) باحیا ہونامقید ہونانہیں:

فرمایا کہ ایک شخص سے ایک یو رپین نے بیہ کہا کہ تمہمارے یہاں عور توں کو کیوں قید میں رکھتے ہیں۔ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی۔ بیہ تمہمارے یہاں عور توں پر بڑا ظلم ہے۔ اس نے جواب دیا کہ قید نام ہے خلاف طبیعت پر مجبور کرنے کا۔ چو نکہ مسلمانوں کی عور توں میں حیاہے اس لئے وہ باہر نکلنے ہی کو ناپیند کرتی ہیں۔ ہ یہ قید نمیں ہے بلکہ اگر ان کو ہاہر نکلنے کو کہاجادے تو غلاف طبیعت ہونے ہے یہ قید ہے۔

### (۲۵) لوگ بات کرتے وقت تحقیق نہیں کرتے :

آئ کل لوگ اکثر ہے تحقیق بات کئے لگتے ہیں۔ خصوصا اہل اخبار۔ چنانچہ ایک اخبار ہیں لکھا گیا کہ موانا اشرف علی صاحب اور فلال خان صاحب کی مخالفت آجکل ضرب المثل ہے۔ اس لئے اس امر میں متفق ہوکر کوشش کریں کہ گور نمسنٹ ہے اس قانون کی منسوخی کی درخواست کریں کہ جوشخص جج کوجاد۔ وہ خلف واپس کا بھی لے۔ مگر ان نامہ ذکار صاحب سے کوئی یہ پوچھے آپ کو دونوں کے رائے دینے کے قبل یہ تو تحقیق کرناچاہے کہ مخالفت کس کی جانب ہے۔ یہ تو یہ اس طرح سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ د کھے لیا جادے کہ میری مخالفت میں ان کو یہ اس طرح سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ د کھے لیا جادے کہ میری مخالفت میں ان کے کتنے رسالہ ہیں اور ان کی مخالفت میں میرے کتنے رسالے ہیں۔ شاید انہوں نے اس مثل سے استدال کیا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے تو بجتی ہی نمیں لیکن اس کو سمجھنا چاہئے کہ تالی بجنے کے لئے آیا دو سری ہشیلی کے وجود کی ضرورت ہے یا اس کی جمنا چاہئے کہ تالی بجنے کے لئے آیا دو سری ہشیلی کے وجود کی ضرورت ہے یا اس کی جائے ہے۔ اب میرا وجود تو ہے مگر میری جانب سے حرکت نمیں 'لیخی مجھے کے تو فوقعی نمیں بجتی۔ لیکن بغیر حرکت نمیں 'لیخی مجھے کے تو فوقعی نمیں بحتی۔ لیکن بغیر جو ک

# (۲۲<u>)</u> علم کے لئے عقل ہو نابھی ضروری ہے :

مولانا محمہ بعقوب صاحب جس وقت اجمیر تشریف رکھتے تھے وہاں ہر شیعوں نے تغریبے اٹھائے۔ ہندو کسی موقع پر مانع آئے اور تعزیبے اٹھائے۔ ہندو کسی موقع پر مانع آئے اور تعزیبے اٹھائے ہے منع کیا۔ انہوں نے دہاں کے علماء سے مئلہ دریا خت انہوں نے دہاں کے علماء سے مئلہ دریا خت کیا کہ جم مسلمانوں کی مدد کریں یا نہیں ؟علماء نے کہا نہیں۔ خوب لڑنے دو۔ بدعت کیا کہ جم مسلمانوں کی مدد کریں یا نہیں ؟علماء نے کہا نہیں۔ خوب لڑنے دو۔ بدعت

اور کفر کامقابلہ ہے۔ کیا حرج ہے۔ بدعت جاتی رہے گی۔ کسی نے موانا محمد لیعقوب صاحب سے دریافت کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں جاؤیدہ کرو۔ ہندو جو تعزیہ سے مانع آئے ہیں وہ اس کو بدعت سمجھ کر نہیں بلکہ اہل اسلام کا نہ ہبی شعار سمجھ کر گویا وہ اسلام کا مقابلہ کررہے ہیں۔ علم کے واسطے عقل ہونا بھی ضروری ہے۔ (۲۷) حدیث سحد ہ شمس تحت العرش کی تو ضیح :

بعد مغرب ۲۱ رمضان الهبارك ۱۳۳۱ه سائل نے دریافت کیا که حدیث شریف میں آیا ہے جس وفت آفتاب غروب ہو تا ہے اس وفت تجدہ کرنا حرام ہے۔ ت آفتاب غروب ہی کب ہو تا ہے۔ ہروفت کمیں نہ کمیں طلوع رہتا ہے۔ فرمایا ذرا و تف کرو ان شاء اللہ نفل پڑھنے کے بعد سمجھا دوں گا۔ چنانچہ بعد نفل باہا اور ار شاد فرمایا کہ اس کاایک جواب جو میرے ذہن میں پہلے سے تھاوہ چند مقدمات علم ریا سنی پر موقوف ہے۔ شاید وہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے اور اگر آبھی گیا تب بھی طوالت بہت ہے اور اول اس کے بتانے کاارادہ تھا'لیکن ابھی درمیان نماز میں ایک اور جواب جواس ہے عمدہ اور سمل ہے من جانب اللّٰہ ذہن میں آیا جو مختقریب بیان کروں گا۔ اس حدیث میں دو سوال ہیں: ایک تو سے کہ آفتاب غروب کب ہو تاہے؟ و سراكه جو سوال اول سے بھى اوق و مشكل ہے سے كه فرمايا ہے: تسسجد تبحیت المعه مثن به تحت العرش کے کیا معنی؟ کیونکہ تمام اشیاء ہروفت ہی تحت العرش ہیں۔ عرش تو محیط ہے۔ سوسوال اول کا جواب تو یہ ہے کہ ارض کا مشاہدہ ے کرہ (گول) ہونا ثابت ہے اور زمین کا آباد اکثری حصہ وہ ہے جو عرفافوق کہلا تا ہے اور اس کو معظم معمورہ کہتے ہیں۔ اب حدیث سمجھنا چاہئے کہ آپ سائٹلیا ہے تغرب جو فرمایا اس سے غروب سے مراد غروب به اعتبار معظم معمورہ کے ہے جس کے اوپر قرائن دال ہیں۔ اول متکلم لعنی جناب رسول اللہ مقبول ملی کا خود معظم معمورہ بی کی مغرب مراد ہے۔ یہ بھی قرینہ اس پر دال ہے کہ اس سے مراد معظم

معمورہ ہے اور سوال ٹانی کاجواب سے ہولی سے سیمھنا چاہئے جیسا کہ اس ہے پہلے جمعہ کے وعظ میں بیان ہوا ہے کہ ہرشے کی ایک روح ہوتی ہے۔ تو بس آ قاب کی ہمی ایک روح ہوتی ہے۔ اور وہی سجدہ کرتی ہواور تحت عرش سے مراد مطلق تحت نہیں بلکہ مع القرب مراد ہے۔ یعنی آ قاب کی روح عرش کے قریب سجدہ کرتی ہے اور تحت سے مراو تحت مع القرب ہونے کی مثال سے ہے جیسے ایک ہفت منزل مکان ہے۔ کوئی کے کہ منزل ہفتم کے نیچے فلال چیزر کھی ہے کبھی بھی ذہن منزل اول ہیں نہ جائے گا کہ اس سے مراد منزل اول ہیں نہ جائے گا کہ اس سے مراد منزل اول ہیں بلکہ فوراً ذہن منزل ششم کی جانب منتقل ہوجائے گا۔ چو نکہ وہی قریب اور منصل بلکہ فوراً ذہن منزل ششم کی جانب منتقل ہوجائے گا۔ چو نکہ وہی قریب اور منصل ہے۔ (اس جواب لاجواب سے سائل کو بے حد مسرت ہوئی)

#### (۲۸) مسجد قربات مقصودہ کے لئے ہے:

وقت ظهر ۲۲ رمضان المبارک ۱۳۳۱ه ایک طالب علم نے سوال کیا که درون معجد اذان کمنا کیسا ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ معجد کے اندر ذکر جمر کرنا کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا اگر کسی مصلی کو تشویش نہ ہو تو بچھ حمن نہیں۔ اس نے پھر پوچھا کہ اذان معجد میں غیراولی کیوں ہے؟ اذان و ذکر میں کیا فرق ہے کہ ایک کا جمر ظاف اولی اور دو سرے کا جائز۔ جواب میں ارشاد فرمایا معجد موضوع ہے قربات مقصودہ کے داسطے اور اذان قربت مقصودہ نہیں۔ اگر چہ بحیثیت ذکر کے قربت مقصودہ ہے لیکن اس سے ذکر مقصودہ نہیں ہو تا بلکہ اعلام مراد ہو تاہے۔ اس لئے معجد میں کہ موضع ہے قربات مقصودہ کے خراس نہیں بخلاف ذکر کے کہ وہ خود قربت مقصودہ ہے (سجان اللہ ایکیای لطیف وجہ بیان فرمائی) فقط

تحبیم الاتمت مجدّدالمات حفنرت مولانااشرف علی تفانوی قدر سه ایمانون قدر سه ایمانون قدر سه ایمانون تا در ایمانون است کادلیست مجموعه

امن العرب

مزاحيه حكايات

(ترتین)

حضرت مولانا محمصطفی بجنوری خلیفه تحکیم الامت تھانوی بناب سوفی محمدا قبال قریشی صاحب

ناش اداره تالیفات اشر فیه

ير ولن يوهر كيت مثمان والسنان فون : 540513 م 41501